الميان والرين مصطفع اورفران

افادات:

حضرت شيرا ہل سنّت مولا نامفتی مُحجر عنا سُيّت اللّه قادری سا نگله ہل

متحقیق وتقدیم ڈاکٹرمجموداحمدساقی

هيذباللمالية المالية بدي

مركزي احناف لا مور سنّى رضوى جامع معجد پاك ٹاؤن نزديل بندياں والا چونگی امر سدهولا مور۔

# لُصَّلُوةُ وَالُسَّلَامُ عَلَيْكَ بِارَسُولَ الله

افادات: ڈاکٹر محمود احمد ساقی

نخرين يروفيس احمدقادري

#### اذان کے ساتھ درود شریف

ہے۔ سے سیان میں اس میں اس میں است میں اس میں میں میں ہوائی اس میں ہوائی اور ان میں استعمال اور بی کا دوا تھے متم جیسے اکا برے شاگر و بین آپ نے بحق امام حقاوی کی طرح سلطان اور بی کا دوا تھے لکھتے ہوئے فرمایا ہے کہ سلطان عاول صلاح الدین نے روافق کے اپنے شاقعا ہو سلام كى برعت كومنان باوداس كى مناف الشاري كل من الكسط المواقعة المسلام و منافع بالمرسول الملدائية منت كانظره باورشهرون اور ويها توسيع ما كان تأكم كافة ما بارالله الله التي من يرت تنتي و سرا محقف الخرس ٨ كم باسالا وان ) ربايا الله التيمن برتائة خير و سرا محقف الخرس ٨ كم باسالا وان )

#### امام ابن حجر چارسوسال پہلے کافتوای

کیپر شاملی قاری دسته الله سایس که است او دستگیل القدر ایام اور بزرگ چین آپ به گفتا که این مواد الله با این مواد با بین مواد می مواد با این مواد با به و فصیع معاطف الله با الله بین مواد الله میدار این مواد با این می شده این مواد با این مواد با این مواد مواد الله میدار معادم کا طریقه میاری فرمانش میسیده تیما کیپاریان الله است تا این می مطافی با كرسلوة إوقت اذان كي اسل سنت اور كيفيت ،بدعت ، باليمتي جس ( عند تي ايت وسنت بين اصل موجود او وه اليل تن صورت وموجود و كيفيت بين ملق کے باعث بدعت حسند کا رخیراور یا عشاتواب ہوگا۔ جیسا کے سلطان ا پولی کے متعلق بیان :وا) مزید فربایا کہ اوان ہے پہلے جوشندے اعتقاد کر کے ورود پڑھے اے روکا منبع کیا جائے لیتنی یا متعلوم شدے اوان ہے پہلے ورود معنوع کے ا درا آمر ال سورت کوسٹند استفاد نہ آگرے بلکہ مطابقا ہیں جی سی افور پر پار ھے جیسا کہ اہل سند پر چینے جس شوفیس ( قبادی کہری جلد قبر اس اس ا ) سوان اللہ مسئلہ کی تینی تیس شقیق و میر پہاوتشیل قرمادی ہے۔ (ماشا واللہ )

# ملاعلی قاری علیه الرحمة الباری ۱۷ مل قاری مارویه ایران بی بی دریاری مساویون اوران اوران

فرما یا بهاورایج استاد محتر مهامام این جبرتلی تشمیموافق اس کی اصل سنت اور کیفیت ی ہے۔ ( جبکی تفصیل فدگورہ ہوگی ) ( مرقاۃ ن ص ۳۲۳ ) ای طرح علاسہ صلفی نے ورفخارین علامہ شامی نے روالحتار میں علامہ عربن جیم نے انہرالفاکش ی سے درجان میں جدر میں ہو رہ ساز میں دارس سے درجان ہے۔ یک امام میونگی نے جس افغانسر میں ملا مسبکی نے سرت حدایہ میں علامہ جہا کی نے معاورتالداری میں مسلو ڈوسام پوشت افزان کاؤ کرفر مایا دورا ہے کی پوشت کہنے کی تجاہئے برعت حدید قرار دیا، افغانسہ تعالیٰ اس محیس و تعصیل کی دوقتی میں افزان سے بہتے اور مدید ملو ڈوسام پر جسٹ کا جوانز واقعیات جائے ہے۔ وہما کا دورا دوران جہاز کر دوران کا میں کا میں اس کا انتخاب جائے ہے۔ وہما کا دوران ایندا آخو موسال ے زائد حرمہ کے مختلف مقامات پر جاری جلا آر با ہے۔ چوکلہ س اخرے پڑھنا واجب وسنت فیین بہاس لیے ابلیثہ ہر حکیداں کا التو انتہاں کی ہاہم میکن چونکسہ پر در ووشر ایک ہے اس لئے اس کیفیت ہے پڑھنانا جائز بھی میں ملک ب ب- ابدا ال كويدعت و ناجائز اوراذان مين اشأفه و بداخلت في الله بين أراد بينا بنائي كي المواد و كيابا النون على مساطان الإي اور و مكارات والماء كانك فالا المسيح كي أني تهم باله و جمها و وواد براتش الا يكن المراتش الا يكار المواد المساطان المواد المو

#### جبال چا ہو پڑھو، جب جا ہو پڑھو، اور جن الفاظ وصیغوں کے ساتھ جا ہوا ہے اوا کرواس پر کوئی یا بندی تہیں

#### ا ذان بلالی کسے ہوئی تھی؟

ا كريوونت اذان صلوة وسلام ازان بلالي كے خلاف ہے۔ تو كبيالاؤ واستيكر ميں لاز مآاذ ان کہنااذ ان بلالی کے خلافے تیس؟ تیکیر میں اذ ان کی بدعت کو کیوں فیس بند لیا جاتا کیا صرف وژوو ہی ہے دبیئر ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عندا ذان ہے رت تے الهم انسى احمدى واستعينك على قو يش (ابوداؤد یف نے اسم ) اگراڈ ان ہے پہلے یے کلمات بدعت واسا فرنتیں تو سلوۃ وسلام یکے فتو کی کیوں ہے ؟ اور پھر ماتعین او آن بلالی کی موافقت کیلیے او ان ہے جل ہیا عا اور پیکرے اخیرا ذات کیول ٹیس پڑھتے ا حدیث مشہورے کہ حالت مرض میں ت بال رضى الله عنه نے بعداؤ ان حاضر ہوکر عرض کیاالٹ الام عبلیک ر سول اللدائ (سيرت حلبيص ٨٨٤ ) اورية حي اذان كے ساتھ سلام عد صف لااصل اورموافقت ہے۔

دیگراوقات کی طرح از ان سے پہلے اور بعد میں بی ایک کی بار گاہ میں دروو وسام ييش كرناجا تزاورا جروالواب كاباعث ب-قرآن باك ميس ب ان الله وملتكته للون على النبي بايها الذين ا منوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما

یک الله تعالی اور اس کے فریصنے می تعلیق پر درود تصبیح ہیں۔ اے ایمان تم بھی آپ پر تعقیم کے ساتھ صلاۃ وسلام بیجیو۔ والول! تم بھی آ ب پانعا

تر ذى ش بي قال وسول الله صلى الله عليه وسلم إن اولى الناس بي الخشوه صلوة على رسول الله على الله عليه وسلم أن ولي الناس بين صفه والافرقيامت كون ) ميرين زياده قريب موكار

في مسلم من ب مي عليه السلام فريات بين اذا مسمعت السنولان ففوكوا مثل ما يقول ثبه صلتوا علتي فيانة من صلبي على مو قاصلي الله عليه عشرا (ملم ملكي قاء) بالإذان ٢٥)

جَبِهُمْ مَا ذَكِن سِيادَ أَن سَنوتَةِ جَسْ طَرِقَ مَا ذَكِ كَهِمْ بَعِي كُودِ بَهِ جَدِي بِر دروو شريفٍ پراحور مِينَك جو تنفس جَدِي را يك بار درود شريف براستا ہے اللہ تعالیٰ اس پر وَسُ رَحْتِينٌ نَازِلَ قَرِما مَا سَاتِ

#### و ہاہیوں کے ا مام این قیم کافتوی

ابن فيم لكسة بين - أي كريم المنطقة في فرمايا

كل كلام لا يذكر الله فيه فيسانه به والصلاة على فيهوا افتلع واجزام (جلاء الأفهام في الصلوة والسلام على حير الالام لا بن فيهم ( ١٦٦) ترآن كركم الميرومد بشاورها، كي تقريحات كي روش ش بإممانت بريك

بر دفت و برحالت بصيفه وخطاب وغيره برطرت درود شريف يزين من كر ثبوت ب روحته در حالت البعق وطلب و گیر در حالی او دو هر بیل بید نشد کستگرفت به در احتیار با با بید بین کستگرفت به اگر چ اگر چذان این به سینار شدن فیرس است را اما مالی اسام وانگر این این با در کان و بین کا اعدار تا بیل این بیل این کستگرفت به می میشاند به بین میشاند به بین میشاند به بین اور میشاند به این میشاند ب بین بین اما احتیار بین میشان و ادافت کسترو کی بین اجها ب ( احتیار فائس و اس ۲۹ ) اور میشاند این میشاند بین میشان و ادافت کسترو کی این اجتمان بین میشاند بین میشاند بین میشاند و ادافت کا میشاند و ادافت کسترو کی این احتیار را در گزاری کستراند با اگر ( در گزاری کسترانی کسترانی کا در (در گزاری) کسترانی به بین میشاند و ادافت کسترو کشور کان کسترانی کستر

#### صلاح الدين ايوني آتهصوسال يبليكا

تاريخ اسلام كاسر مايه وافتقاره عاشق مسطف وفاتح بيت ولمقدس معايد اسلام . عادل وو بیندارساطنان مسایات الله بین ایو فی رحمت الله هاید و حق ی ۵۸۹ <u>کی نیستی بینی بینی بینی می</u> معدمی جبری شن اینها و در نظام ست شن بولت او این العمل قاد داسام میسیای بارسول اید؟ پیزست کا تقدم جاری اکیا اور اس سی با وجود که ساطنان موصوف بدارت خود تیسال الله در عالم وفاهل تخصاب عضوسال كرعر مصريين متفانه وسلمه انمد وين وسيزركان وظام ئے سلطان موصوف وسلونہ وسلام کے شاف بھٹی جاری کرئے گئی بنیائے اس کی نائندونسویب قرمانی اورائ این کو عائوں نے قواز اسلام تلدیوں

#### امام سخاوی پانچ سوسال پہلے کافتوای

ا ما مرحجه برن میدالرسمان تقاوی (متوفی ۱۴۰۹ بید) فر پر صدی بجری سیختیل القدر مه به به رنگ اور صافقه این فرخمه مشقالی فل را رسح می بینان روسته انقد شیمها بینید. فاقع سی عمل فرخم کرد چهر جوانی مشهور کتاب به انقول المدلوجی فی اصلابی سی اولیب می و داشت سیم با مدت مستخرب کی قمالات مجراب می بینان اقداد اول سیک بینا و اینان اقداد اول سیک بینا و بید بر بر کی و داشت سیم با مدت مستخرب کی قمالات ساوه با پی اقداد اول سیک بید بر بر التصلوة والسلام عليك يا رسول الله ي عظ بي أكل ابتداء الطال نام ساملان الدين بوسند بري ايوب (ايوبي) كے دور بش ان ميختم به بوتي ان سے معامل است شاند برالسیادم عسل الاصام الفلام دو وقد و کور کراندا کا کہ تنجے نجلہ سلطان صادح الدیران ایوبی نے اسے بعد بدین میں بدید میں ان برائد ارتفاق اس كى جگہ رسول الفنطانی پرسلوق وسلام كاتھم سادي كيا اسے اس پر بزار تجروعات

نيك كام كرو ( ب21 عام 21) اورمعلوم وقابر بكي صلوة وسلام البل قيروعياوت ب-اوراس كى ترفيب پراحاديث وإرداجي ايس فن بات يه بيكراذان سے پيلے يا بعد مسلوة وسلام بدعت حسنه (آیک انتهی تی بات) ہے جس سے کرنے والے کواس نی اچھی تیت کے باعث ابروٹو آپ ہوگا۔ (القول البدیع ۱۹۶)

الممان والمران مصطفى الميان والرين مصطفى الميان المصطفى الميان المصطفى الميان المران ا

افادات: حضرت شیراہل سنّت مولا نامفتی محکم عنا ئیّت اللّٰد قادری سا نگلہ ہل

> خقیق وتقدیم ڈ ا کیڑمحمو داحمد سیاقی حسب فرمائش واہتمام علی صابر چو ہدری

#### ملنے کے پتے

مکتبه قادر بیرنز دسستا ہوگل در بار مارکیٹ لا ہور مکتبہ نور بیر رضو بیر شنج بخش روڈ لا ہور مسلم کتا بوی در بار مارکیٹ لا ہور سنی رضوی جامع مسجد پاکٹاؤں نزدیل بندیاں والاچونگی امر سدھولا ہور آستانہ قادر بیہ R-327 ماڈل ٹاؤن لا ہور

# فهرست مضامين

| صاق | مضموان                                                                     | نبرثار |    | صفحہ | مضمون                                                    | نمبرثار |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|----------------------------------------------------------|---------|
| 19  | امام انظم رضی الله عنه کے ایک قول<br>شریف کی وضاحت<br>شریف کی وضاحت        | IA     |    | 9    | قرآن اورائمان والدين مطفيظ                               | 1       |
| 19  | ه قبل بعثت عذاب نهیول س پراعتراض اور<br>اس کا جواب                         | 19     |    | 11   | سوال کدم نے کے بعدائیان مفیرتین<br>اس کا جواب            | ٢       |
| rn  | والدین کرمیمین طاهر مین رضی الله عنمها<br>الل تو هیدے تھے کے دلائل مبار کہ | ۲٠     | 36 | 11   | اختاف کیا ہے؟                                            | ٣       |
| rn  | وليل اول                                                                   | 11     |    | 11   | گروه اول                                                 | ٨       |
| 19  | مام اجل سیدی جلال الدین بیوطی مشاهد.<br>کا کلام مبارک تین طریقوں ہے        | ++     |    | 10   | گروه <del>خا</del> نی                                    | ۵       |
| ~~  | سیدی ابراہیم علیہ اسلام کے والد تارخ<br>تھے نہ کہ آزر                      | ۲۳     |    | 10   | احیاہ شریف زند و کر کے ایمان لانے<br>کی احادیث           | 7       |
| 44  | طريقة اول                                                                  | 40     |    | 14   | فقد اکبری عبارت کا جواب وجوه خسه                         | 4       |
| 10  | سیدی عبدالمطلب رضی الله عنہ کے<br>اسلام کے بین اقوال                       | 10     |    | 14   | وجداول الم                                               | ٨       |
| 10  | قول اول                                                                    | 4      |    | 14   | وجدوم                                                    | 9       |
| 10  | قول دوم                                                                    | 74     |    | IA   | روجه)                                                    | 1+      |
| ٣٧  | ىيدى عبد المطلب الشعنكي كرامات مبارك                                       | 71     |    | 11   | وجه چپارم                                                | 11      |
| 1-7 | قول فالث                                                                   | 19     |    | 7.   | وچ آج                                                    | 11      |
| 14  | طريقة ثاني                                                                 | ۳.     |    | 1+   | فاطل ماعلی قاری علیدالرحمة سے<br>علاءاحناف کا تعجب       | 11      |
| ۴.  | طريقة ثالث                                                                 | ۳۱     |    | ۲۳   | * گروه اول كے تين طريقے                                  | 10      |
| pr  | يمان بعدالموت نافع نہيں اس کا جواب                                         | 1      |    | ۲۳   | طريقه اول                                                | 10      |
| ۵۵  | گروه څالث                                                                  | ~      | 4  | 20   | قبل بعث عذاب نبیں اس کے دلائل<br>مبار کر قرآن کریم ہے    | 17      |
|     |                                                                            |        |    | 74   | قبل بعثت عذاب نبیس اس کے داائل<br>مبارکه احادیث منورہ سے | 14      |

ترجمه محبوب کریم الله الله تعالی دیم الله الله تعالی دیم الله الله تعالی دیم الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی دیم تعالی دیم الله تعالی در دیم الله تعالی دیم الله تعالی دیم الله تعالی در الله تعالی در الله تعالی دیم الله تعالی در الله تعالی دیم الله تعالی دیم الله تعالی در الله تعالی در

# انتساب

فقیهه امت استاذ العلماء استاذی المکرتم مولانا محمد فاضل رحمة علیه کے نام جن کود مکھ کرا مام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه یا د آتے تھے۔

محموداحرساقي

#### مفتى محمرخان قادري مدظله العالى

ہمارے زمانہ طالب علمی میں مخالفین اہلسنت جہاں بھی سراٹھاتے کچلنے کے لئے یا تو مولا نامحمہ عمرا تپیروی پُٹِنِیَّ جاتے یا حضرت شیر اہلسنت بمع اپنے''اسلی'' یعنی کتا بول سے بھرا ہواصندوق پُٹِنِیَّ جاتے تھے۔ آپ مخالفین اہلسنت کے ساتھ خالف علمی انداز میں گفتگوفر ماتے لیکن ہٹ دھرمی کی صورت میں بڑے احسن انداز سے اپناموقف مخالفین کے گوش گزار فرماتے تھے۔

مولا ناغلام مبرعلی ، چشتی مدخله العالی چشتیال شریف

عزيز محموداحدساتي صاحب

حضرت مولا ناعنایت اللّہ صاحب مرحوم کے تعلق میں نے ائی تصنیف'' الیہ واقیہ ست الممهديية ''مين جو يجهي كلها تقاءاس كوفو ثوغيث ارسال ہے۔ آپ اس ہے استفادہ فرما تكتے ہیں۔ میں نے دومناظروں میں ان کی عالمانہ ومناظرانہ گرفتیں دیکھی ہیں۔اگرزیان کانقل نہ ہوتا تو و دوقت کے امام الهناظرين تتح منقول دلائل مناظره ميں چلتے ہوئے کسی ملمی نکتة میں بحث میں اپنے ساتھی علماء کے مشورہ كود وفورى قبول فرماليت تصراينا ياس جمع شده ذخيره كے علاوه جب بھى ميں نے انبيل كوئى حوالہ يا كلته پیش کماانہوں نے قبول فر مایا۔ چک نمبرا ۵ا ٹو۔امل مارون آ باداورموضع جملیر ابورے والا میں مسئلة علم غیب اورمسّلہ دعا بعدالبخازہ میں انہوں نے مولوی شہر الدین گوجرانوالہ اورمولوی مجمریوسف رحمانی کو صریح شکست دی۔ حک نمبرا ۱ اٹو ۔امل میں مئلہ کفریات دیو بند یہ میں مناظر تھاوہ میرے معاون تنظے مولوی اشرفعلی تفانوی کی عبارت حفظ الایمان جس میں اس نے کلمہ'' ایبا'' ہے ملم نبوی کوملم مجانمین و حیوانات ہے تشبیہ دی ہے۔ دیو بندی مناظر ہے ایک گھنٹہ بحث ہوتی رہی بالآخراس عبارت کو گفریہ ہونے ہے دیو بندگ مناظر نہ بچاہ کا تو راہ فرآرا ختیار کی ۔حضرت مولا ناعنایت القدصا ﴿ معلومات ایک بحرنا پیدا کنار تھے۔افادہ و استفادہ میں انہوں نے مجھی پہلو بچانے کی کوشش نہیں گی۔ وہ بہت محنت کرتے تھے۔اوراسلوب وعظ میں وہ مسلک ابلسنة کی استدلا کی قوت کواجا گر کرنے میں 'وری' قوت سرف کر دیے تھے۔ان کی محنت ومطالعہ کا یہ عالم تھا کہوہ ایک دفعہ سانگلہ سے چشتیاں میرے باس

صرف اس لئے تشریف لائے کدمولوی صدیق حسن و ہائی کی کتاب حضرات انتجلی صرف میرے پائی ہے۔ اوراس میں حقیقہ محمد میہ کے حقائق عالم میں ساری و جاری و حاضر و ناظر ہونے کی تضر<sup>یع</sup> والی عبار ہ<sup>نقل</sup> کر<sup>سیا</sup> کے تشریف لے گئے: فقط

9KKK

عباردة "اليواقيات المهرياة" ومن مشاهير فضلاننا المناظر الجليل والمفتى العلام مولانا محمد عنايت الله خطيب المسجد الجامع بسانكله من مضافات لانلغور ولد العلامه محمد عنايت الله ابن الصالح نواب الديد. بقرية هر دويريار مم مضافات شيخوفوره سنة الميلادية تسع عشرة بعد الالف وتسع مانة اخذ العلوم الابتدانية عن الفاضل احمد الدير. ببلاة سكهيكم والصرف والنحوعن علامة العصرقاضي عبدالسبحان خلابتي بقصبة على فور الشريف من مضافات سيالكوت ثم الفقه والاصول عن العلامة شمس الدين ببريلي الشريف ثم بعض العلوم ني مدرسة مزار لعارف الخواجة غلام فريد رحمة الله تعالى بكوت متني الشريف من مضافات ديره غازي خان ثم الحديث الشريف بدار العلوم منظر الاسلام ببريلي الشريف عن المحدث لاكبر والعارف الشهير مولانا سردار احمد رحمة الله باتي دارالعلوم مظهر الاسلام بلانل فورو شرف عنه بسند الحديث وعمامة الفضيلة سنة الهجرية ثلث دستيرا بعد الألف و ثلثمنة و بعد الفراغ عن العلوم تعين صدر المدرسين بدارالعلوم حزب الاحناف بلابور فافاض العلوم فيها مدة ثم درس العلوم زمانا بقصبة شرقفور بمدرسه العارف ميال شير محمد الشرقفوري رضى الله عنه ثم اسس دارالعلوم العظيمة ببلدة امرتسر ثم هاجر سنة تقسيم الملك الى باكستان و تعيير خطيب المسحد الجامع ببلدة سانكلة المذكوره والى الان يقيم و يفيض العلوم فيها يعظ في اكناف الملك و اشتهرت مواعظة في استيصال فتن الخوارج الوهابية والديوبندية جمعاً في قرية نمرة ١٨/١١ل من مضافات عارون آباد سنة الهجرية ثلاث و سبعين بعد الالف و ثلاثمانة في المناظرة المنعقدة بيننا و بين الديوبندية في مسئلة علم غيب النبي الكريم العليم عليه الصلوة والتسليم وعباراتهم الكفرية وكان دعا الديوبندية مناظر هم المولوي شمس الحق من بلدة كوجرانواله فناظر به العلامة محمد عنايت الله في مسئلة العلم واثبيته بدلائل القابرة و بطش على شمس الحق لا مفرله ولا مقروناظرت بمناظر هم في عباراتهم الكفرية المندية عيارتهم الكفرية المندرجة في رسالتهم حفظ الايمان للتهانوي فبهت الديوبندية و فروا من المناظرة بالفساد ومن يضل الله فماله من عاد.

حضرت علامها بوالطيب محمد ذوالفقارعلى رضوي مدخله يتعلق خاطر

سکھیکی منڈی میں دوران تعلیم مولا نامجرعبراللہ سلطانی علیہ الرحمۃ والدگرای مولا ناذ والفقار علی رضوی اکثر حضرت شیر ابلسنت سے شفقت کا اظہار فرمایا کرتے تھے اور آپ کے ذوق علم کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت شیر ابلسنت کوشروع ہی سے ہزرگان دین سے والبہانہ لگاؤ تھا۔ آپ کے شوق کے سبب مولا نامجرعبداللہ سلطانی علیہ الرحمۃ آپ کو اکثر عرس کی محفلوں میں ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مولا نامجرعبداللہ سلطانی علیہ الرحمۃ آپ کو اکثر عرس کی محفلوں میں ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مولا نامجرعبداللہ سلطانی علیہ الرحمۃ آپ کو حضرت سلطان باہوعلیہ الرحمۃ کی جاگتے ہوئے زیارت کروانے کامر وہ جانفزاء سایا لیکن مقررہ دن ہے تبل ہی مولا نامجرعبداللہ سلطانی علیہ الرحمۃ اس دار فانی کو جھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوگئے ۔ مولا ناعبداللہ سلطانی علیہ الرحمۃ کی وصیت کے ہموجب آپ نے ابل خانہ نے حضرت شیر اہل سنت کو اپنی فرزندی میں لے لیا۔ اور مولا نا ذوالفقار علی رضوی کی بمشیرہ کا ناح حضرت شیر اہل سنت کو اپنی فرزندی میں لے لیا۔ اور مولا نا ذوالفقار علی رضوی کی بمشیرہ کا نکاح حضرت شیر اہل سنت کو اپنی فرزندی میں لے لیا۔ اور مولا نا ذوالفقار علی رضوی کی بمشیرہ کا

# قُرُ آن اورايمان والدين مصطفيٰ عليه

قرآن تحکیم میں ارشادر بانی ہے:

قل رب ارحمهما كما ربيني صغير ا (بني اسرانيل:۲۲)

ترجمہ:''اےمحبوب عصفیہ آپ دعا کریں اے **بر**ے رہ میرے والدین (حضرت عبدالقداور حضرت آمن**ڈ کن**دعنہا) دونوں پر رحم فرماجس طرح ان دونوں نے بجین میں میری پرورش کی تھی''

قر آن حکیم کی اس آیت مبارکه میں صراحت کے ساتھا ٹیمان والدین مصطفیٰ عظیمی بیان ہوا ہے اور پید میں میں ساتھ میں میں میں میں میں این انداز کی مصطفیٰ عظیمی بیان ہوا ہے اور پید

مسلدظنیات سے ہر رہیں ہے بلکدورج ذیل نکات قابل غور ہیں۔

ا قرآن حکیم کے اولین مخاطب رسول کریم عظیظت بین اور اول عامل بھی آپ سیالی ہی ہیں۔ ۲۔ آپ عظیلت نے اپنے والدین کے لئے رحم کی دعا کی ہے۔

پ ۳۔ یہ آیت ایمان والدین مصطفے علیہ میں صریح نص ہے اور اس کامئر کا فر ہے۔

اس آیت کی نامخ قر آن مین نہیں ہے۔

ایک بات اصولی اور بطے شدہ ہے کہ نبی اکرم عظی کے کو کا فر کی قبر پر جانے اور دعا سے اللہ مُریم نے منع فرما دیا کیونکہ آپ کی'' دعا'' اور'' قبر پر جانا''عذاب میں رکاوٹ ہے جبکہ وہ عذاب کے مستحق لوگ ہیں۔ قرآن میں ارشاد بانی ہے:

صل عليهم ان صلو اتك سكن لهم (التوب:١٠٣)

''ا مجوب علی آپ مومنوں کے لیے دعا کریں بے شک آپ کی دعاان کے لیے سکون کا ہاعث ہے ر

ولاتصل على احد منهم مات ابدا ولاتتم على قبره انبم كنروابالله ورسوله وما تواوهم فاستون(التوبة:٨٣)

ترجمہ:''اے محبوب کریم عظیفیہ آپ بھی بھی کسی کا فر کے مرنے پردعا نہ کریں اور ندان کی قبر پر کھڑے بوئیند اب میں رکاوٹ ہے )انہوں نے اللہ اور اس کے رسول عظیفیہ کی نافر مانی کی ہے اور فائل ہوکر۔

"U" \_ /

اس آیت کی تفسیر میں مفتی احمد یا رخان نعیمی رحمت الله علیہ لکھتے ہیں

معلوم ہوا کہ کافر کی قبر کی زیارت منع ہے اور حضور علیقے کو حضرت آمند رضی اللہ عنہا کی زیارت قبر کی الحازت و کی گئی لہذاوہ مومنے تھی ہاں ان کی مغفرت کی دعاہے رو کا گیا کیونکہ وہ بے گناہ تھیں (نو رالعرفان ۱۸٪)
خلاصة تحریر
اروالدین مصطفے علیقے مومن تھے تیطعی عقیدہ ہے ۔
اروالدین مصطفے علیقے مومن تھے تیطعی عقیدہ ہے ۔
ار اللہ یا بی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی قبر پہھی تشریف لے مجے اگروہ مومن نہ تھیں تو کیا معافر اللہ آپ نے قرآن کے علم کی خلاف ورزی کی ؟ ایسا سو چنے ہے بھی انسان کافر ہوجاتا ہے۔

محموداحدسا قی خطیب سی رضوی جامع مسجد پاک ٹاؤن نزد بل بندیانوالہ چونگی امر سدھولا ہور فون:5812670

#### بسم اللدالرحمن الرحيم

بنده مكين سگ بارگاه عاليه رضويه حامديد قادريد نوريد بركاتيه بريلويد فقير حقير و بدالمصطفي محد منايت الله به العض حباب ابل سنت في تقاضا كيا كه مسئله اسلام مير حضور پرنور شفيج اوم النشور هيه الصلا قوالسلام كي والدين كريمين طيبن طاهرين رضى الله و نهما كاوضاحت كيساته كلفا جائب جس مين تمام معترضين كي والدين كريمين طاهرين ما تعمل الله و نهما كوضاحت كي مباته كالمفاجات جس مين تمام معترضين كا اعتراضات كي جوابات بهى دين جائمين فقير في ال حضرات كي مجور كرفي براس مسئله معركة آلا رامين المعتراف المناه و السلام ساستغاث كرت بوت شروع كر ويا و بالله تين جل جلاله وسلى التد تعالى و برسوله الأعلى التوفيق الى يوم الدين جل جلاله وسلى التد عليه وسلم المناه و المالات المناهدة والمالات المناهدة والمالات المناهدة و المن

اب مئلة ثروع بوتا بغورے مناحا ہے۔

## علامه حموى رحمته الله تعالى نے شرح انتباه میں تحت قول ماتن

حين مات على الكفر البيح لعنه الا و الدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبوت ان الله تعالى احيا هما حتى آمنا به كذافى مناقب الكودرى ترجمه جوكفريرم جائر الربعت كرناجائز بمرمير حضور فوريز فرمييا فضل الصلاة والسلام كوالدين كريمين وضى التدعنما كونيس كونكه حضور صلى التدعلية والمم في باذان المدتعانى النوول حضور حضور على التدعلية والمم في باذان المدتعانى النوول حضور على التدعلية والمم يرايمان لا الوراس مسلمين المنه وين حميم الله في احاديث مباركة على فرمائى بين اورجن محدثين في ان احاديث مباركة على كلام فرمائى المدتعانى طرف التفاحد بين مباركة على كلام فرمائى المدتعانى المناحد بين على المرف التفاحد بين كيا الياسات المناحد بين كيا المربع المناحد بين عنها كلام فرمائى المناحد بين عنها كلام فرمائي المناحد بين كلام فرمائي المناحد بين عنها كلام فرمائي المناحد بين عنها كلام فرمائي المناحد بين عنها كلام فرمائي المناحد بين كلام فرمائي المناحد بين عنها كلام فرمائي المناحد بين عنها كلام فرمائي المناحد بين كلام فرمائي المناحد بين كلام فرمائي المناحد بين عنها كلام فرمائي المناحد بين مناحد بين كلام فرمائي المناحد بين مناحد بين كلام فرمائي المناحد بين مناحد بين كلام فرمائي المناحد بيناك المناحد بين كلام فرمائي المناحد بين كلام فرمائي المناحد بين كلام فر

## سوال کے مرنے کے بعدا یمان مفیرنہیں اسکا جواب

یہ سوال کدموت کے بعد ایمان مفیز ہیں ہوتا اور اس جگہ کیے مفید ہو گیا؟ اس کا جواب یہ ہے گہ ایمان کا فاقع نہ ہونا موت کے بعد اس جگہ ہے جہال خصوصیت نہ ہواور اس سلد میں میر بے حضور نور پہنور شغیلی ہو النثور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت مبارکہ کی وجہ ہے ایمان بعد الموت بھی نافع ہور ہا ہے ہے جوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کئی اور کانہیں ہے یہاں شان محبوبی کا دکھا انامقصود ہے اور مخارکا ہونے کی ولیل مقصود قائم ہے۔ اگر اللہ تعالی حضرت علی شہر خدا کرم اللہ وجہما کریم کی نماز کی اوائیگ کے لئے سور ت

واپس کرسکتا ہے تو اللہ تعالی اپنے محبوب اعلی علیہ افغنل الصلاق ربہ الاعلی کے والدین طبیبین طاہرین کو بھی ایمان کی خاطرزندہ فرماسکتا ہے اس میں کیااستحالہ ہے؟

سیدشیخ المشائخ این جحر کلی رحمته الله علیه شرح قصیده جمزیه مبار که میں فریاتے ہیں

ان الاحاديث مصرحة به بلفظ اكثره و معنى في كلمه ان اباء النبي صلى اللحاديث مصرحة به بلفظ اكثره و معنى في كلمه ان اباء النبي صلى الله عليه وسلم غير الانبياء وا مهاته الى آدم حواء ليس فيهم كافر لدن الكافر لايقال في حقه انه مختارو لاكريم ولا طاهر بل نجس كمافي آية انما المشركون نجسا (افضل القرى لقراء ام القرى انداه) انبياء كراميهم اللام كرجيح سيرى ابراتيم عليه البام اورسيرى اباعيل البلام كرج بيح سيرى ابراتيم عليه البام اورسيرى اباعيل البلام كرج يونكر جواب، و اجداد ني عليه البلام المروي بين ان مين كلام بين كرام بين عبوني الله عليه البلام المراه بوع بين ان مين كلام بين عبر كل كافر نبين بواور نصاحب قصيده بمزيم براك البلام اورسيرنا حواء رضي الله عنها براك المام بورك عليه بين فرماية والله الله الله الموسيري أنه المناسخ وعليه المناسخ والمناسخ والمناس

بياً يت شريف بهى نص قطعى باسلام كى بار بين كونك مير حضور نور پر نور صاحب اولاك صلى الله عليه وسلم كه والدين كريمين طيبين طاهرين اقرب المخارين بين حضور صلى الله عليه وسلم كه حق مين ال حضرات كريم كوبطريق اول ساجه موناچا بيد ابهذا بوالحق بل في حديث صحيح غيسر و احد من المحتاط ولم يلتفتوا لمن طعن فيه ان الله تعالى احيا هما له فامنا به خصو صية لهما و كر امته صلى الله عليه وسلم و قد صح انه صلى الله عليه وسلم وقد صح انه صلى الله عليه وسلم ردت عليه البشمس بعد مغيبها في عوالوقت حتى صلى على رضى الله عنه العصراداء كرامة له صلى الله عليه وسلم فكذا ههنا

اختلاف كياس؟

والدین کریمین طبین طاہرین رضی الله عنما کے بارے میں

آیا گفر پردتیاعالم سے پردہ فرمایایا ند۔ اول ثق کی طرف بھی ایک گروہ گیا ہے انہی میں سے صاحب بہیر اور شانی اور ملاعلی قاری بیں اور ایک گروہ اسلام کی طرف گیا ہے تمسک کرتے ہوئے ان اجادیث مبررکہ سے جود لالت کرتی ہیں میرے حضور صاحب لولا کے صلی القدعائیہ وسلم کے نسب شریف کی طبورت پر اور منزہ ہونے پردلالت کرتی ہیں۔ انس سے شرک سے ثین سے گفر سے لیکن پہلے گروہ میں سے پھر بعض ہو آتاش دوز خے سے نجات کے قائل ہیں

گروه اول

ا ۔امام ابوحفص عمر بن احمد بن شاہین جن کی علوم دینیہ میں تین سوتمیں تصانف ہیں ۔قر آن پاک گی تفسیر ایک ہزار جزمیں اورمسندحدیث ایک ہزارتین جزمیں ۲ یشنج المحدثین احمد خطیب علی بغدادی ۳ \_ حافظ الثا محدث ما ہراما م ابوالقاسم ملی بن حسن ابن عسا کرہم یہ اما م آجل ابوالقاسم عبدالرحمن بن عبداللہ بیلی صاحب الروض ۵ ـ حافظ الحديث امام محت الدين طبري ۲ ـ امام علامه ناصر الدين ابن أمنير صاحب مَنْ اللهِ مُصطفحُ عَلِيفَةَ ٢- إمام حافظ الحديث ابوالفتِّ مُحدِّين مُحدا بن سيدالناس صاحب عيون الاثر ٨ - علامه صللّ الدين صغري ٩ \_ حافظ الثنان تثم الدين مجدا بن ناصرالدين ومشقى ١٠ \_ امام شهاب الدين احمدا بن حجر عسقلانی اا ـ امام حافظ الحدیث ابو بکرمحمه بن عبدالله اشبیلی این العربی مالکی ۱۲ ـ امام ابوانسن ملی بین آیا هاور دی صاحب الحاوی ۱۳ ـ امام ابوعبداللهٔ محمد بن خلف شارح صحیح مسلم ۱۶ ـ امام عبدالله محمد بن احمد بن او جوز **قر**طبی صاحب تذکرة الکبیر ۱۵ امام المتحکمین فخز المدققین فخرالدین محمد این عمر رازی ۱۷ ارامام مارمه شرف الد**ن** مناوي ١٤\_ خاتم الحفا ظامجد دالقرن إمام العاشر جلال الملة والدين عبدالرحمن ابن ابي بكرسيوطي ١٨ ـ إمام حافظ شہاب الدین احمد بن حجربیتی مکی صاحب ام القریٰ ۹۱ یشخ نورالدین علی بن الجزارمصری ۲۰ یعلامه ا پوعبدالله محمداین الی شریف هنی شارح شفاءا۲ به غلامه محقق سنوی ۲۲ به امام اجل عارف بالله سیدی مستعبد الوياب شعرا في صاحب اليواقت والجواهر ٢٣ بالمامه احمد بن محمد بن على يوسف فائن صاحب مطالح المسر ات شرح دلائل الخيرات ٢٣ ـ خاتمية الحققين علا مد محد بن الباتي زرقاني شارح المواهب ٢٥ ـ امام اجل فقيداكمل محمد بن محمر كروري بزازي صاحب المناقب ٢٦ ـ زين الفقه علام يحقق زين الدين ابن جميم مصري صاحب الإشاه والنظائر ٢٤ ـ سدشريف علامه حموي صاحب غمز العبون والبصائر ٢٨ ملامه سين بن

حسن دیار بکری صاحب انحمیس فی انفس نفیس الیسته ۲۹ علام محقق شباب الدین احمد خفاتی مفتر صاحب شیم الریاض ۳۰ علامه طابرفتنی صاحب نجمع محار الدنوار ۱۳ شخ محقق شیخ الثیوخ علا والهند مولا نا مهرایتی دهلوی ۱۳ سامه ملک انعلما عبد العلی صاحب نوات محتار الدنوار ۳۳ مولا نا بحرالعلوم ملک انعلما عبد العلی صاحب نوات الرموت ۳۳ سامه سیداحمه می مخیطا وی نشی در مختار ۳۵ سامه سیدا بن عابدین الدین عامد محتان الدین الدین الدین الدین علامه فیض احمداویسی ۳۹ سامل مدیر و (ر) محمدانورید نی ۴۰ سامه ایل سنت اعلی حضرت مولا نا احمد رضا خال بریلوی تا دری -

گروه ثانی

گروہ ٹانی سے سیدی علامہ قرطبی، سیدی امام اجل جلال الدین السیوطی، سیدی شیخ المحد ثین عمدة الحقیقن سیدی شیخ عبدالحق محقق وہلوی اورسندی اعلم علی سال سنت مجدد ما قد حاضرہ سیدی سندی مرشدی امام اجمل حضرت مولا نا مولوی شاہ احمد رضا خان صاحب علیہ رحمتہ واسعتہ وغیر ہم سیدی امام قرطبی ملیہ الرحمتہ واسعتہ نے فرمایا ہے کہ القد تعالی نے حضور نور پُرنور صاحب اولاک علیہ الصلاق والسلام کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی خیما کوزندہ فرمایا اور وہ حضرات ایمان ممارک ہے مشرف ہوئے۔

### احیاءشریف زنده کر کے ایمان لانا کی احادیث

باقی رہایہ سوال کہ جواحادیث مبارکدا حیاء کے بارے میں آئی جی بعض نے ان کوموضوع بتایا ہے اور حق بیے ہے کہ احادیث مبارکہ ضعیف میں نہ موضوع جیسا کہ اس جواب کی طرف اشارہ کیا ہے سیدی حافظ ناصر الدین وشقی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے اسے اشعار مبارکہ میں

حیااللہ النبی نہ یوفضل علی فضل و کان بے روً فا فاحیا امہ و کذا اباہ لا بیان بہ فضلا لطیفا فسلم فالقدیم بہ قدیر وان کان الحدیث بہضیفا محدثین نے حدیث مبارک کے ضیعف ہونے پڑھی فرمائی ہے نہ کہ موضوع ہونے پر اور سیدی حافظ سیدابن سید الناس رحمتہ اللہ نے اپنی سیرت میں نقل فرمایا ہے کہ سیدی عبد اللہ ابن عبدالمطلب وآمنه بنت وہب رضی اللہ عنہما کواللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعیہ سے زند ہ فر مایا اور حضرات كريمين حضور صلى الله تعالى عليه وتلم يرايمان مبارك لاكرمشرف بإيمان بوئ يين سیدی حافظ ابن سیدالناس رحمته اللہ نے ایک اور روایت فر مائی جس ہے ٹابت فر مایا که <sup>د</sup>خترے عمد المطلب رضی اللہ عنہ، کو بھی اسلام کے لئے زندہ فرمایا گیااس کے بعد فرمایا کہ بیروایات مخالف ہیں اس روایت کی جوانی زرین انعقبلی ہے منقول ہے کہ میں نے بارگاہ عالیہ سید عالم صلی اللہ عابیہ وَملم میں عرض کیا کہ پارسول اللّٰہ میری والدہ کہاں ہے اس پرارشاد عالی ہوا کہ تیری والدہ دوز نح میں ہے میں نے عرض کی کہ پارسول اللہ جوآ کی اہل مبارک ہے گذر گئے میں وہ کہاں میں اس برارشاد عالی ہوا کہ آیا تو راضی نہیں ہے کہ تیری والدہ میری والدہ کے ساتھ ہے اس روایت ہے ثابت ہوا کہ معاذ اللہ سد تنا حض ہے آ منہ پنتی اللّه عنهاد وزخ میں ہیں اور دوسری حدیث ہے ثابت ہے کہ سید عالم صلی اللّہ علیہ وَسَلّم نے اپنی والد ہ ماحد ہ رضی اللّٰه عنبما کے استعفار کے لئے اذن طلب کیا تواذن نہ دیا گیا بیصدیث شریف احیا ، کے معارض ہے ہیا حدیث وہالی کے بچے کی زبان پر چڑھی ہوئی ہے تو ان روایات کی تطبیق یوں ہے کہ میر سے جنبورٹوریز نور صاحب لولاک علیہ فضل الصلو ۃ والسلام اذن طلب فمر ہانا قبل زندہ فریانے کے قبااوراس پہلی روایت میں فرمانا کہ تیری والدہ محترمہ کے ساتھ ہے رہیمی قبل زندہ فرمانے کے ہے لہذا تعارض کوئی ہاتی نہ رہا دوہرا جواب یہ ہے کداؤن ممارک کاطلب کرنا اوراؤن کا نہ ملنایہ مصلحت کے ماتحت تھا جو تقضی تھا تاخیر استغفار کواس وقت ہےلہذااؤن مبارک نددیا گیا (عیون ال شر ۱۷۳،۲)

# شیخ المشایخ سیدی ابن حجر رحمته الله تعالی کی عبارت بیہ ہے

وخیرانه تعالی لم یاؤن لنهیه صلی الله وسلم کی لاستغفار لامداما کان قبل احیاء یهماله وایمانهما بداوان لمصلحته اقتضت تاخیر الاستغفا ر لها عن ذ لک الوقت فلم یو ذن له فیه حیند و الله الملم

سیدی قاضی ابو بکراً بن العربی رضی الله عنه ہے سوال گیا گیا جوائمہ مالکیہ میں سے بیں اس آ دی کے متعلق جوز بان سے کہتا ہے کہ حضور صاحب لولاک صلی الله علیہ وسلم کے والدین کر پمین طبیین طاہرین رضی الله عنبمادوز خ میں میں توسیدی قاضی امام الائمہ رضی نے فر ما یا الله تعالی فر ما تا ہے۔

ان الذين يو ذون الله ورساله لعهم الله في الدنيا والاخرة

ترجمه: جو مجھے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 💎 و ایڈا دیتا ہے اس پر اللہ تعالی کی لعنت ہے د نیاؤ آخرت میں اور فر مایا اس سے بڑھ کر حضور نہ کار دوعالم صلی القدعلیہ وسلم کے حق مبارک میں کیا ایذ ابو ستی ہے کہ کہا جائے گہ حضور کے والدین کریمین رضی التدعنہا دوز نے میں میں ۔اور دوسری بات یہ ہے کہ جب امت مرحومہ کے لئے بھم محکم ہے کہ جب حضور نوریرنو رصاحب لولاک صلی القد علیہ وسلم کے ستاروں اصحابه كرام رضى التدعنهم كوذ كرفر ما يا جائے تؤ زبان كوروك ركھو كما قال اذ اذ كر اسحابي فامسكوا جب امت م**روم** کواصحابہ کرام رضی التعنیم کے بارے میں چے میگوئی کرنے کا تختم نہیں تو والدین کر طیبین طاہرین رضی اللہ عنہا کے بارے میں بطریق اولی زبان کو بندر کھنا پڑے گالہذا ہرمسلمان کافرش ہے کہ زبان کوروک رکھے خصوصاعوام الناس کہ چھکا کچھ کہتے ہیں علاوہ اس کے بیدسٹلہ مبار کہ جملہ میگوئی گرئے اپنی زبان کو گنده کرے اورعذاب الہی کامشحق ہواس ہے بچنا جا ہے لہذا خلاصتہ مافی صذا المقام من اا کام واللہ و لی الفضل والانعام اورشخ ملاعلى قارى بروى مكى رحمته الله نے شرح فقة اكبر تجت قول والدارسول الله صلى الله عليه وسلم ما تاعلی الکفر فرمایا که بیقول اس بناپر ہے۔ کہ والدین کریمین طبیبین طاہرین رضی التدعنمها کفر پر گذر ہے بیں یا کدان حضرات کوزندہ کر کے ایمان ہے مشرف فرمادیا گیا ہے اور فرمایا کدمیں نے اس سئلہ کی تحقیق مستقل رسالہ میں کی ہےاور میں نے ردکیا ہے ان اقوال کوجن کوسیدی امام اجل البیوطی رحمت اللہ علیہ نے تین رسالول میں اس منلدگی تقویت کے لئے تحریر فرمایا ہے با دلہ جامعہ کتاب اور سنت اور اجماع اور قیاس سے لہذا اس عبارت فقدا کبر سید ملاعلی قاری کی عبارت ہے معلوم ہوا کہ معاذ اللہ والدین کریمین طبيين طاهرين رضى الله عنهما كايرده نوراني كفرير بهوا ساورامام الائمه سران الامتدكي تضريح لبحي يبي تخبري حالائكه بدامام الائمدمراخ الامتدرمني التدعنه كے تقوے ہے نہایت ہی بعیدے كه ايسا قول فرمائيس لبذا علماء ثقات رمهم الندتعالي نے فقدا كبركى عبارت كے جواب پانچ وجوہ ہے ذكر فرمائے ہيں۔ فقذا كبركى عبارت كاجواب وجوه خمسه سے

#### وجداول

سیدی علامها بن حجر کلی رحمته الله نے اپنے فتاوی میں نقل فرمایا ہے کہ قول امام الائمة سرائ الامتدر نسی الله عنہ سے فقدا کبر میں حضور نور پر نورصا حب اولاک صلی الله عابہ وسلم کے واللہ بن کریمین طبیعین طاہرین رشی الله عنبہ کے ، رہے میں : ومنقول ہے وہ قول مردود ہے کیونکہ یہ قول فقدا کبر جوتصنیف ہے حضرے امام الائمه ایوصنیفه کوفی رحمته الله تعالی کی اس میں نہیں ہے بلکہ بیقول فقدا کبر جو تالیف ہے ابو صنیفہ محمد بن یوسف البخاری کی اس میں موجود ہے اور سیدی علامہ برزنجی رحمته الله تعالی نے اس عبارت کوفقل کرنے کے بعد فرما یا ہے کہ

سیدی شخ ابن جحر کی رحمت الله فر ماتے ہیں کہ حد ذاتہ درج صحت کو پینچی ہوئی ہے کہ یہ فقد اکبرامام ابو صنیفہ کو فی رحمت الله تعالی کی تالیف نہیں ہے بلکہ اشتباہ واقع ہو گیا ہے اور اشتباہ کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کتابوں کا نام ایک ہے اور دونوں مصنفوں کی کنیت ایک ہے پس بعض آ دمی خیال کرتے ہیں کہ یہ فقد اکبرامام الائٹ ابو حنیفہ کو فی رحمت الله کی تصنیف ہے حالا تکہ نفس الامر ہیں ایسانہیں ہے اس اشتباہ کی دلیل ہے ہے کہ ہم تک نسخہ صححہ فقد اکبر تصنیف امام الہمام رضی الله عنہ کا بہنچا ہے بروایت ابو مطبع بلخی کہ جوامام عالی مقام رضی الله عنہ میں حصا حب ہیں اور جس پر علماء جفاظ رہے ہیں اور لکھا میں نے اس کو اور رکھا ہیں نے اس کو اور خیاب ہی اس و اس کی سند مجھ سے لیکر کے تا امام عالی مقام رضی الله عنہ تک متصل ہے اس نسخ میں بیعبارت موجود نہیں ہے بیں ثابت ہوا جونسخ میان مردم شہرت پا چکا ہوا ہے کہ اس نسخہ کا غیر ہے پس صحیح ہو گیا سیدی ابن جحرکی رحمتہ الله تعالی کا قول شریف

وجددوم

سیے ائمہ دین رحمت اللہ تعالی نے فر مایا بیے فقد اکبرسید کبعۃ انجبہ بدین امام الائمہ سیدی ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ تصنیف ہے وید نفظ ما تاعلی الکفر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی کا مقولہ نہیں ہے بلکہ بیان اوگوں کی وضع ہے جو چمن بیں امام الہمام رضی اللہ عنہ کے جیسے وضع کیا ہے دشمنا نان سیدی امام غزالی رضی اللہ عنہ نے ایسے مقولے ہے بالکل پاک ومنزہ بیں پاک ہونے کی دلیل تقوی ہے امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ادب شریف اور بدیا ہے میر سامام عالی مقام رضی اللہ عنہ کشان مبارک ہے کوسوں بعید ہے کہ حضور کتاب تصنیف فرما ئیں اعتقادات حفیہ میں اور اسی کتاب کو شریعت کی اساس کوسوں بعید ہے کہ حضور کتاب تصنیف فرما ئیں اعتقادات حفیہ میں اور اسی کتاب کو شریعت کی اساس طبیین طاہرین رضی اللہ عنہ اگر بھنے کی ترغیب دیں حالا نکہ وہ کتاب مشتمل ہوا و پر ذکر کفر واللہ ین کر میمین طبین طاہرین رضی اللہ عنہ کے جو کہ سبب ہے سیدالکا نتا ہے صلی اللہ علیہ وضع کرنے دشمنوں کا ایسا کرنا سیکا امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے شان شریف ہے بعید ہے اور نیز دال او پر وضع کرنے دشمنوں کے اس امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کے شان شریف ہے بعید ہے اور نیز دال او پر وضع کرنے دشمنوں کے اس قول کو کہ سیدی علامہ حافظ اللہ بن شارح منا قب امام عظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہما جو کہ کبار صنیفہ کرام میں قول کو کہ سیدی علامہ حافظ اللہ بن شارح منا قب امام عظم ابو صنیفہ رضی اللہ عنہما جو کہ کبار صنیفہ کرام میں

ے ہیں انہوں نے تصری فرمائی ہے کہ میر ہے حضور تور پر تورصا ﴿ بولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ عنہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کی اور روایت کیا ہے اس حدیث منور کو جواجیا ء تریف کے متعلق دارد ہوئی ہے۔ اگر یہ قول ما تاعلی الله والا امام الہمام رضی اللہ عنہ کی کتاب میں موجود ہوتا تو سیدی علامہ حافظ اللہ بین رحمتہ اللہ تعالی عنہ البہ امام کے قول کی مخالفت نہ کر ہے اور اسی طرح سیدی علامہ شمنی رحمتہ اللہ تعالی جو کہ تھیت کرنا کہ حضور نور پر نور صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واللہ بین کر میمین طاہرین رضی اللہ عنہما دوز خی ہیں معاذ اللہ یہ صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈ ارسانی کا پس ثابت ہوگہا کہ ما تاعلی اللہ یہ است سبب ہے حضور صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڈ ارسانی کا پس ثابت ہوگہا کہ ما تاعلی اللہ سے اعداء ملعونہ کی وضع وافتر امیں ہے نہ کہ امام الہمام رضی اللہ عنہ ، کا قول واللہ تعالی ورسولہ اعلم محقیقتہ اعداء ملعونہ کی وضع وافتر امیں ہے نہ کہ امام الہمام رضی اللہ عنہ ، کا قول واللہ تعالی ورسولہ اعلم محقیقتہ الحال

#### وجدسوم

سیہ ہے فرمایا محققین حنفیہ رحمتہ اللہ تعالی نے فر ما یا با بالفرض اگر اس قول کا وقوع سیر کبعۃ المجتبدین رضی اللہ عنہ ہوائی ہو

#### وجه جہارم

سے کہ اگر بالفرض اس قول کو ظاہر پر ہی مجمول کیا جائے تو حدیث احیاء مبارک سے منافات ہونا ہے و نیا ہے و نیا سے پر دے کرنے کے بعد ہے لہذا ما تا علی الکفر عنما بامعنی ٹھیک ہوگیا کہ پر دہ نورانی اس حالت میں ہوا بعد میں زندہ کروا کے ایمان کی دولت سے مشرف فرمادیا گیا وجوہ اربعہ کوسیدی محقق حنفیہ ملامہ سیدمجمہ برزنجی محتداللہ تعالی دنے رسالہ مبارکہ صداوالدین میں ذکر کیا ہے واللہ تعالی ورسولہ الاعلی اعلم محقیقته الحال

امام اجل شافعی رحمته الله تعالی نے اپنی "ام" میں اور مختر میں اور اتباع کیا ہے سیدی امام اجل شافعی رحمته الله تعالی نے اپنی "ام" میں اور اسی طرح فرمایا ہے سیدی امام اجل فخر الله بن رازی رحمته الله تغالی کے رحمته الله نے "محصول" میں اور اسی طرح قصر سی کی ہے سیدی امام فخر الله بن رازی رحمته الله تعالی کے تابعین نے مثل علامه ابن حاجب نے "مخصیل" میں اور علامه بیضادی نے "منہائ" میں اور سیدی امام اجل سید العارفین تا ج الله بن سبکی رحمته الله تعالی نے شرح ابن حاجب میں اور فرمایا ہے علامه رافعی رحمته الله تعالی نے شرح ابن حاجب میں جس کو دعوت نہ پنتج اس پر ججت تمام نہیں اور اس پر کوئی مواخذہ نہیں الله تعالی فرمایا کو میں بنود میں خود بہی طور کئی مواخذہ نہیں علامہ رافعی رحمته الله عید نے "" کفایہ " میں خود بہی علی میں فرمایا جو بیدا ہوز مانے فتر ت میں اور ظاہر نہ ہواس ہے کوئی عناد اور نہ آیا ہواس کی طرف کوئی رسول کہ جس کی تکذیب کی جائے

امام اعظم رضى الله عنه، كا مك قول شريف كي وضاحت

قبل بعثت عذاب نبيس اس پراعتراض اورا سكاجواب

باقی رہاسیدی امام الائمہ سراخ الامتدر ضی اللہ عنہ کا قول شریف کسی کو جہل باللہ میں عذر نہیں ہے اس سے مراویھی بعد البعث ہے قبل بعث کین اہل فترت کہ زمانہ جابلیت میں تتھے اور بعث بھی اس زمانے میں مراویھی بعد بھی ان کے حق میں عدم تعذیب خاص ہے رضی اللہ عنہما کو کسی پیغیبر کی دعوت نہیں پینچی پیغیبر ان سابقان سے اور تعذیب بعض اہل فترت مثل صاحب مجمن وغیرہ جواحادیث مبارکہ میں آئی ہے اس سے قاعدہ لا تعذیب بعض اہل اس سے فترت کی خابت ہے اخبارہ احاد سے اور خبر تعذیب بعض اہل اس سے فترت کی خابت ہے اخبارہ احاد سے اور خبر

#### وجه بنجم

بیہ بعد تشکیم کرنے اس قول کے کہ بیقول واقعی امام انہمام رضی اللہ عنہ ہے صا در ہوا ہے اور صد وُہونے کے بعداس کا ظاہری معنی ہی مراد ہے تو اگر بعض مسائل میں سیدی امام البمام رضی اللہ عنہ کے اور علاء ثقتہ کے درمیان اختلاف واقع ہوجائے اورمصلحت دینی یاضر درت دینی قول امام البمام رضی اللہ عنہ کے ترک کرنے پر ہوتو اس صورت میں دوسرے علماء کرام رحمته اللہ تعالی کے قول پڑمل کرنا جائز ہے جیسے مئلہ مزارعت وغير بامين اورکون ی مصلحت ديني بزه کر بوگی حضور نورپرنورصاحب او لاک صلی التدعليه وسلم کے والدین کر نمین طبین طاہرین رضی اللہ عنما کے ادب شریف اور ترک تنقیص نب شریف سے علاوہ اس کے پیمسئلہ اعتقادات ضرور یہ بیں ہے بھی نہیں ہے کذام اور مجہتد معذورے کیونکہ مجتبدیرواجب ہے ای پیمل کرنا جس کی طرف اس کا اجتهاد مودی مواور پھر مجتهد ماجور بھی ہے اگر جداس کا اجتهاد خطا کی طرف بھی چلا جائے اور حق دائر ہے تمام ائمہ وین میں مسائل اجتہادیہ میں لہذا سیدی امام عالی مقام رضی اللہ عنه يركسي فتم كااعتراض ندر بإحضور هرحال ما جوريين والتدتعالي ورسوله الاعلىعلم بالصواب اورعلاوه اس نے درجہ ثبوت کو والدین کریمین طبین طاہرین رضی الله عنهما کا کفریر معاذ اللہ نہیں پہنچایا ہےان حضرات کے کفریریاان کے دوزخی ہونے برمعاذ اللہ کوئی دلیل قطعی نہ کتاب اللہ سے نہ سنت نیا جماع نیا تفاق مجترف کرام سے پیل ضروری ہوا ترک کرنا قول سیدی امام البہام رضی اللّه عنه کا از جہت رعایت ادب جانب سيدالم سلين صاحب لولا كصلى الله عليه وتهلم والله تعالى ورسوله الإعلى بحقيقته الحال

# فاضل ملاعلى قارى علىيدر حمته الباري سيعلاءا حناف كاتعجب

ملاعلی قاری ہے جومتاخرین علاء حفیہ رحمته اللہ میں ہے ہیں۔انہوں نے اس فقد اکبری شرح کی اس مگان پر کہ بید فقد اکبرتصنیف ہے سیدی امام الہمام رضی اللہ عند کی ملاعلی قاری نے شرح میں ایسی با تیں کیس جوحضور نور پر نورصاحب لولا کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذ ارسانی کا سبب ہیں پھر تعجب بید کہ اس انداز ہ پر اکتفانہ کیا بلکہ ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا جس میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کر میمین رضی اللہ عنہما کے کفر کو معاف اللہ عابم کی المروکیا ہے ائر حفنہ اور ائمہ شافیہ نے بعض نے مستقل ردمیں کے کفر کو معاف اللہ عالم کے اور کیا ہے ائر حفنہ اور ائمہ شافیہ ن فتح الحموی اور سیدی شخصن رسائل لکھے اور ابعض نے اشاء کتب میں روفر مایا جیسا کہ سیدی علامہ صطفیٰ بن فتح الحموی اور سیدی شخصن رسائل لکھے اور ابعض نے اشاء کتب میں روفر مایا جیسا کہ سیدی علامہ صطفیٰ بن فتح الحموی اور سیدی شخصن رسائل لکھے اور ابعض نے اثناء کتب میں روفر مایا جیسا کہ سیدی علامہ صطفیٰ بن فتح الحموی اور سیدی شخصن

بن علی بجی علماء صنیفہ سے اور ان کے ماسوانے اور سیدی شیخ عبدالقادر رحمت التدابی رسالہ میں فرماتے ہیں جب میں نے رسالہ ملاعلی قاری رحمت اللہ کا پڑھا تو ہیں نے خواب میں ویکھا کہ میں اور علی قاری ایک بلند سطح پر جو کہ باب ابراہیمی کے قریب تھی موجود ہیں تو میں نے اپنے ہاتھ سے ملاعلی قاری کو گرا دیا تو وہ اس بلندی سے زمین پر گر گئے لیں جب میں صبح خواب سے بیدار ہوا تو ای وقت مجھے فہر پینچی کہ ملاعلی قاری حجمت سے گرے ہیں اور ان کے اعضا کو بخت ضرر پینچی ہے اور اس کے بعد زندہ رہ مگر تھوڑے ون تک اور سیدی علامہ جموی رحمت اللہ تعالی نے بھی اپنے رسالہ مبارکہ سمی بقوا کد الرصلة میں بعض مصائب کا ذکر کیا ہے جو کہ ملاعلی قاری کو آخری عمر میں پہنچ مثلا فقر اور سکنت یباں تک کہ اکثر کتب دین اپنے فقر میں سے گڑالیں وغیر ذک ان مصائب کا ستر بہتر ہے اظہار کرنے سے اور سیدی شنے المشائح عمد قالحقیقیں سیدی سندی فرخری لیوم وغدی سیدی شاہ عبدالحق محقق محدث دہاوی رحمت اللہ تعالی مشکو ق کی شرح منور میں تحت سندی فرخری لیوم وغدی سیدی شاہ عبدالحق محقق محدث دہاوی رحمت اللہ تعالی مشکو ق کی شرح منور میں تحت

#### حديث شريف

عن ابى بهريرة قال زار النبى صلى الله عليه وسلم قبرامه فبكى وبكى من حوله فقال استاذنت ربى فى انستغفر لها فلم يو ذن لى واستاذنته فى ان ازور قبر بها فاذن لى فزورواالقبور فا نهاتذكر الموت رواه مسلم ترجمه: ممر عضور سيدى عليه رحمته واسعة فرماتي بين گفته اندورين نازل شده است ماكان لبى والذين آمنواان يستغفر والعمر كين ولوكانو ااولى قربى وقوله لا تنال عن اسحاب الجمم بنابدقرات معلوم واين برطريقه متقدمين است امامتاخرين رحمته الله تعالى ليس تحقيق اثبات كرده انداسلام والدين بلكه تمام آباء وامها المخضرت راصلى الله عليه ولمهم تا آدم عليه السلام وايثال واوراا ثبات آن سطريق است يا ايثال بروين ابراتيم عليه السلام بوونديا آنكه ايثال راوعوت نرسيده كددر زمان فترت بودند ومردند پيش از زمان نبوت يا آنكد زنده گردانيد فدات تعالى ايثال را بروست آخضر تصلى الله عليه ولم دند پيش از زمان ورندوه بيش از منال ورندوه بيش از منال اثبات ورندوه بيش اله وايشان والله عن الدين الرجة منين اين الشون وايشان والينان المنال الله بن سيوطى رحمته الله تعالى درين باب رسايل تصنيف كرده و آنرابد لاكل اثبات نموده من فضله وشخ طال الدين سيوطى رحمته الله تعالى درين باب رسايل تصنيف كرده و آنرابد لاكل اثبات نموده المنطرية مناله الدين سيوطى رحمته الله تعالى درين باب رسايل تصنيف كرده و آنرابد لاكل اثبات نموده الشهرة خالفان جواب واده اگر آنرافق كنيم مخن گردود بهم در آنجا بايد نكريد

( شعة اللمعات شرح مشكوة :1:718)

حضرت سيرى شخ الاسلام فاتمة الحفاظ جال الدين سيوطى رحمة الله حضور نور رنور صاحب ولاك صلى الله عليه وكلم كوالدين طيبين كريبين طاهرين رضى الله عنها كاسلام اورنجات شريف كم متعلق مستقل مي والدى مصطفى عليه رسالة صنيف فرما عين المسلام عالا رجال مسالك الحسنيفه في الاباء المشريفه اعمال ربالك الكامنه في الاباء المشريفه اعمال الله الكامنه في السلام السيدة الامنه عمد الالسلام لوالدى النبي صلى الله عليه وسلم المنفين في احياء الابوين الشريفين

رکھا اللہ تعالی ان پر لا کھ لا کھرختیں فرہائے اس ایک مئلہ میں اتنے رسائل تصنیف فرمائے اور امت مزومہ پراحسان فرمایا جن کے احسان کے کا بدلہ قیامت تک امتدمرحومہ ادانہیں کر نکتی اور سیرت شامی اور امام شامی نے اس میں قابل قدراضا فہ کیا ہے ( فقاوئی شامی ا ۲۹۸)

سیدی شیخ مشانخناالحدیث علامه ابن حجرشرح ہمزیہ مبارکہ میں اس مسلمہ کے متعلق کچھ خصر تقریرین فرمائی بیس اس رسالہ میں اگر چہ محصل جمیع کتب کا لایا جائے اور وہ بھی اختصار از کر کیا جائے معاملہ طول کپڑ جائے گالیکن قدر قلیل بلکہ اقل قلیل ان سے ذکر کیا جائے گا و باللہ تعالی و برسولہ الاعلی التوفیق اقول جاننا جاہے۔

1 کشیرعلماءعظام وائمکہ کرام واعلام رضی الله عنهم اس بات کی طرف گئے ہیں کدمیر سے حضور نور پر نور صاحب لولاک صلی الله علیہ وہلم کے والدین کریمین طبیبین طاہرین رضی الله عنهمادوز خ سے ناجی ہیں دوزخی نہیں ہیں اور تصریح کی ہےان کی نجات مبارکہ کی عالم برزخ اور عالم آخرت میں

2\_دوسرا گروہ اس كے خلاف كا قائل بے يعنى معاذ الله كفركا

3\_تیسرا گروہ تو قف کا قائل وہ نداسلام کے قائل ہیں ندمعاذ اللہ کفر کے

لیکن بیان گروہ اول کا جو کہ قائل میں والدین کر نمین طاہرین رضی اللہ عنہما کے اسلام شریف کے انہوں نے اسلام کے ثبوت کے لئے تین طریقے اختیار فرمائے میں اب ان طریقوں کا الگ الگ بیان ملاحظہ

# گروہ اول کے تین طریقے طریقہ اول

طریقہ اول یہ ہے کہ والدین کر میمن طبیبین طاہرین رضی اللہ عنہ اتبل بعث دنیا عالم ہے پر وہ فرما گئے ندان حضرات کر میمین کو حضور نور پر نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ بہنچ اور نہ ہی بہلے انہیا ہرام علیم السلام ہے کسی کی دعوت نہ بہنچ اے ندا بہبیں ہے قو میر سے حضور نور پر نور صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کر میمین طبیبین طاہرین رضی اللہ عنہما کو کیسے عذا بہوسکتا ہے جب اور وں کو عذا بہبیں تو ان حضرات کو کیسے عذا بہوسکتا ہے حالا نکہ یہ سیدالکا نئات علیہ افضل الصلا ق والسلام اقرب الاقر بین میں ہیں ہے بیں لیکن ان حضرات کو کسی فی کی دعوت کا نہ پہنچنا ظاہر ہے کیونکہ سیدی عیدی علیہ السلام میں اور میر حضور صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم میں چوسوسال کا فاصلہ ہے اور اس دور ان والدین کر میمین طبیبین طاہرین رضی اللہ عنہما زمان وی کر و نے زمین پر شرع فاصلہ ہے اور اس دور ان والدین کر میمین طبیبین طاہرین رضی اللہ عنہما نے مدینہ متورہ نے زمین پر شرع شریف کا جانے والا اور دعوت کا کہنچانے والا مگر چندا حبار اہل کتاب کہ مستعزق ہو چکے تھے زمین پر شرع اطراف میں اور معلوم نہیں ہو سکا کہ والدین کر میمین طبیبین طاہرین رضی اللہ عنہما نے مدینہ منورہ سے کہیں المراف میں اور معلوم نہیں ہو سکا کہ والدین کر میمین طبیبین طاہرین رضی اللہ عنہمانے مدینہ منورہ نے کہیں ان کی عرش ہونے نے اتنی مہلت دی کہوں احکام شرعیہ کا تخص فرماتے

سیدی علامہ حافظ صلاح الدین علائی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب مست ہے ہے۔ مدیندیدہ فی مصولہ دسید دالبرید میں تعلی کی میرے حضور سیدا لکا نئات صلی اللہ علیہ وَلم کے والد ماجد طیب طاہر رضی اللہ عنہ کی عمر شریف بیس سال کی ہوئی اور والدہ ماجدہ طیب طاہرہ رضی اللہ عنہ اکی عمر شریف بیس سال کی ہوئی ہے اتنی مقدار مبارک بیس بیر حضرات النا مور شرعیہ کا کیے تخص فرما سے تھے پھرایے جہالت کے زمانے میں اور پھر والدہ ماجدہ طیب طاہرہ رضی اللہ عنہما حالت متورہ اور مجتبہ میں جب کہ کسی غیر مرد سے ملا قات تک نہ تھی اور اجتماع کی کوئی صورت نہ تھی الی باحیا اور باصفا ہوکر کیے امور شرعیہ کوسی حسی مرد سے ملا قات تک نہ تھی اور اجتماع کی کوئی صورت نہ تھی الی باحیا اور باصفا ہوکر کیے امور شرعیہ کوسی حسی د کھے نہیں ہوکہ ہمارے زمانے میں شرق تا غرب اسلام شریف کے دھنے نگر ب بیں پھر عور تیں تھی در کیا

کیسی احکام شرعیہ ہے جابل ہیں جس کی انتہا ہی کوئی نہیں عورتیں تو عورتیں رہی مردوں کو گتنے احکام شرعی آتے ہیں اور کتنے سکھتے ہیں۔ جب ایسے زمانے میں بی حالت ہے تو پھراس زمانہ جاہلیت کا کیا ٹھ کا ناجس میں ہزاروں مردوں میں کسی ایک کو بھی احکام شرعیہ ہے واقفیت نہ تھی جب مردوں کی بیر حالت تھی تو پھر عورتوں کی حالت کیا ہوگی یہاں تک کہ جب سراللہ الاعظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام جلوہ افروز ہوئے تو کفار مکہ نے کہا

> ماسمعنا بهذا آباننا الاولين ترجمه: الوهم نے اے آباے بھی نیس نا

اگروہ لوگ کچھاحکام شری جانتے ہوتے تو ایسے کلے کیوں کتے تو ثابت ہوگیا کہ والدین کریمین طبیین طاہرین رضی اللّه عنبمااہل فترت ہیں اوران حضرات کو دعوت نہیں پینچی ای قول کوسیدی علامہ ابن جوزی رحمة الله تعالى في افي كتاب مراة الزمان مين اس طرح ينقل فرمايا خلاصه يدب كمعلاء كرام رحمة الله تعالى نے فرمایا ہے کہ جب والدین کریمین طبیین طاہرین رضی اللہ عنہا کو عوت ہی نہیں کینچی تو ان کا کیا گناہ ہے اسى طرف گئے ہیں سیدی امام اجل ابوعبداللہ محمد بن خلف معروف بالی شرح مسلم شریف میں فرمایا ہے امام اجل شِخ الاسلام شرف الدين رحمة الله تغالي نے كه والدين كريمين طبيين طاہرين رضي الله عنها كاير دو نورانی زمانہ فطرت میں ہوا ہے اورقبل بعثت عذاب نہیں ہے اور سیدی شیخ الاسلام علامہ عزیز الدین رحمة الله عليہ نے "امالی" میں اس ہے بھی زیادہ تصریح فرمائی ہے وہ فرمائے ہے جو محض درمیان دویتغ بروں کے ہووہ اہل فطرت سے ہے مگر ذریت پیغیر سابق کی کہ وہ مخاطب ہے پیغیر سابق کی شریعت کے ساتھ مگر معدوم اور کم ہوجائے شریعت پیغیرسابق کی پس اس صورت میں سب کے سب ابل فطرت ہے ہوجائیں گےاس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ والدین کریمین طبین طاہرین رضی اللہ عنهما بلاشک اہل فطرت سے ہیں اورسیدی عیسیٰ علیه السلام کی ندذ ریت ہیں اور نہ ہی ان کی قم ہے ہیں اگر چہ پیر حفرات سیدی ابراہیم علیہ السلام كى ذريت مباركه ميں سے ميں ليكن درميان سيدى ايراميم عليه السلام اورسيد الرسل سر الله الاعظم عليه افضل الصلاقة والسلام کے درمیان تین بزار سال ہے زائد کی مدت کے اندر ان کی شریعت مطبرہ کو ان حضرات تک کون پہنچائے بلکہ کوئی ایسا بھی نہیں تھا جو شریعت ابرا بیمی کو پڑھنے والا ہوجہ جائیکہ سکھلانے والاتو ثابت ہوگیا کہ یہ حضرات اہل فطرت میں سے میں اورقبل بعث عذاب نہیں ہے اہذا ان حضرات پر بھی عذاب نہیں ہے بلکہ یہ حضرات ناجی میں اب اس دعویٰ کی دلیل کہ قبل بعثت عذاب نہیں ملاحظہ ہو۔

# قبل بعثت عذاب بيں اس كے دلائل مباركة رآن كريم سے

الله تعالى في ارشاد فرمايا ب

ارو ماكنا معذبين حتى نبعث رسوله (الاسراء:١٥)

ترجمہ: ہم عذاب نہیں دیتے یہاں تک کررسول جیجیں ان میں اس آیت مبارکہ ہے جیج آئمہ اہل سنت رحمة اللہ تعالیٰ نے دلیل قائم کی ہے کہل بعث عذاب نہیں ہے

۲. ذلک ان لم یکن ربک مهلک القری بظلم و اعلها غافلون
 (الا نعام: ۱۳۱)

م ولو لا ان تصيبهم مصيبته بماقد مت ايديهم فيتلون ربنا لو لا ارسلت الينا رسوله فنسبيع آيا تك و نكون من المومينين

(القصيص: ۴۵)

اور تخ نج گیا ہے ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں نزدیک اس آیت کریمہ کے سند حسن سے سیدی ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے فر مایا انہوں نے کہ فر مایا ہے سراللہ الاعظم نائب اکبر خلیفہ مطلق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مرگیا زمانے فطرت میں وہ کہے گاروز قیامت اے اللہ تعالیٰ نہیں آیا میری طرف کوئی رسول اور نہ کوئی میری طرف کوئی کتاب

م.ولـو انا اهلكنا بم بعذاب من قبله لقالو اربنا لو لاارسلت الينا رسولاً قنبغ آيا تك من قبل ان نذل و نخري (طه:١٣٣)

تخ بیج فرمایاسیدی علامه ابن حاتم رحمة الله تعالی نے فرمایا کہیگا و پیخض جومر گیا ایام فطرت میں اے الله تعالی ندمیری طرف کوئی رسول آیاور نہ کوئی کتاب آئی اور پڑھاائی آیت کریمہ کو

ه وماكان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلوعليهم آيتنا وماكنا مهلكي القرى و اهلها غافلون

ا بن

سيدى علامه ابن الى حاتم رحمة الله تعالى فتحت آيت كريمة سيد المفسرين سيدنا

عباس وقیا وه رضی الله عنهم نیم فی ملیان بر دو حضرات نے که الله تعالی نے بلاک نه کیا ابل که معظم کو جب تک شیں جلوه گرفر مایا تھا اپنی محبوب سلی الله علیه و تلم کوپس جب ایل که معظم کے معافر الله تکندیب کی اور ظلم کیا تو اس کے حب ب بلاک بوت اور لفظ کم آیت ندکوره میں مفسر ب تفر سے پس ٹنی کرتی ب آیت ندکوره کفر کی ان اور گول کرتی تی کی وعوت نہیں پیشی ۲ و هذا کت اب انسز لمناه مبدار کے فیا تبعوه و انتقو العلکم تر حمون ان تقولو ا انسا انزل الکتاب علی طانفیتن من قبلنا و ان کناعن در استہم لمغافلین (الانع م ۱۵۲۵۵) کے و ما اهلکنا من قریة الا لها منتدر ون ذکری و ما کنا ظلمین اور سیدی علام عبد بن حمید اور ابن ابل حاتم اور ابن منذر رحمة الله تعالی نے تحت آیت کریم نقل فر مایا ب سیدی امام اجل قاده رضی الله عند که دون فیها رب نیا اخر جنا تعمل صالحا غیر آخر مدیث کر و جا کم نذیر اللغاطی دورہ و جا کم نذیر اللغاطی دورہ و جا کم نذیر (اللغاطی ۲۵)

#### بل بعث عذاب نہیں اس کے دلایل مبارکہ احادیث منورہ سے

حدیث اولی کی تخ تیج فرمائی ہے سیدی امام اجل احمد بن ضبل اور اسحاق بن را بویہ نے اپنی مندوں میں اور سیدی علامہ میں اور سیدی علامہ میں اور سیدی علامہ میں اور سیدی علامہ میں اور بیتی نے کتاب الاعتقاد میں سید نا ابو ہر یہ ورضی البتہ عنہ ہے حدیث ثالثہ کی تخ تیج فرمائی ہے بزار نے اپنی مند میں سید نا ابو سعید خدری رضی البتہ عنہ، سے حدیث رابعہ کی تخ تیج فرمائی ہے بزار اور ابویعلی ہر دونوں نے اپنی مندوں میں سید تا انس رضی البتہ عنہ، سے حدیث رابعہ کی تخ تیج فرمائی ہے سیدی عبد الرزاق اور ابن جریراور ابن البی حاتم اور ابن منذر نے سید نا ابو ہریرہ رضی البتہ عنہ البو ہریرہ رضی البتہ عنہ سید تا صور یہ سیدی عبد الرزاق اور ابن جریراور ابن البی حاتم اور ابن منذر نے سید نا ابو ہریرہ رضی البتہ عنہ سے حدیث ساوسہ کی تخ تیج فرمائی ہے طبر انی اور ابوقیتم نے سید تا معاذ ابن جبل رضی البتہ عنہ اور جاننا چاہے کہ اتفاق کیا ہے ائنہ شافعیہ طبقہ فقہا ، اور ائنہ اشاعرہ ملائے علم کلام واصول فقد آت بات پر جومر گیا قبل بلوغ دعوت وہ نا جی ہدوز خے اور داخل ہوگا جنت میں اور ای قول کی تھر تی تی ہوسیدی کو جومر گیا قبل بلوغ دعوت وہ نا جی ہدوز خے اور داخل ہوگا جنت میں اور ای قول کی تھر تی تی ہوسیدی کو جومر گیا قبل بلوغ دعوت وہ نا جی ہدوز خے اور داخل ہوگا جنت میں اور ای قول کی تھر تی تی ہوسیدی

واحد نص قطعی کی معارض نہیں اہل فترت کے ساتھ اس کا سبب میر امولی تعالی اوراس کے مجبوب اعلی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تیسرا جواب ہیہ کہ ہوسکتا ہے تعذیب ان بعض احادیث بتریف میں مقصود ہوا پیسے محض پر جس نے احکام بتر عید میں تغیر و تبدل کیا ہواور تو حید کو قبول نہ کیا ہو بلکہ بترک کو اختیار کیا ہواور النے کئے خود شریعت باطلہ گڑھ کی ہو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا ہو مثل عمر بن اقمی کی طرح کہ اس نے بتوں کی پوجا کورواج دیا اور سائب اور تیجر ہاور ستاروں کی پوجا کورائج کیا اور صاحب نجن و مثل آل اس فتم میں داخل ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے نہ اپنی طرف ہے کسی شریعت باطلہ کا ایجاد کیا بلکہ ان تمامی المور سے بلکل خالی الذبین جینا کہ والدین کر میمین رضی اللہ تعالی عنبما خلاصتہ فی بذا المقام من الکام ہیہ ہے کہ جالک خالی الذبین جین کوگوں نے نہ شرک کیا نہ گئی نہ پر ایمان لائے وہ نا جی ہیں اور نہ ہو قول موافق ہے مذہب جو سیدی امام البہما مرضی اللہ عنہ نے تھری کی ہے اس کی علامہ سعد اللہ بین تفتاد انی رحمت اللہ علیہ علیہ خلیہ خالیہ میں اس مرضی اللہ عنہ عنہ کے حیا کہ تھری کی ہے اس کی علامہ سعد اللہ بین تفتاد انی رحمت اللہ علیہ علیہ خالے خاصول فقہ حفیہ ہیں۔

فرمایا جوُخص شابق الجبل ہواوراس کو دعوت نہ پہنچے تو وہ ایمان لانے پر مکلف نہیں ہے محض اپنی عقل ہے یہاں تک کہ نہ وہ موصوف ہے ایمان کے ساتھ نہ کفر کے ساتھ اور نہ ہی کفر کا معتقد ہے ایسا شخص اہل دوز خ نہیں ہے اگرایمان لایا تو اس کا ایمان صبح ہوگا اورا گر کفر کے ساتھ متصف ہوگیا تو وہ اہل دوز نے ہے ہوگا۔

لیکن مذہب ائندشافعیدر حمته اللہ تعالی میں قبل دعوت مطلقا تعذیب نہیں ہے اگر چیصا در ہوا ہوا سے گفر وشرک اور عبادت اصنام پس معلوم ہوگیا مما ذکر ہے کہ ہر گز ہر بنا برعدم بلوغ دعوت اور بنا برعدم صدور گفرو شرک ان حضرات مطہرہ سے جب معذب ہونے کا انتفاء ہوگیا تو نا ہی ہونا یقینا ثابت ہوگیا و لسلسمہ تعالمی ور سولمہ الا علی الحمد علی کِل حال فی یو م المقال

#### طريقه ثاني:

طربیقه ثانیگروه اول کابیہ کے حضور نور پرنور صاحب لولاک سراللہ الاعظم صلی اللہ علیہ و تلم کے والدین کریم بین طاہرین رضی اللہ عنبما تو حید پرست اور وین ابراہیمی پر تھے اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور دین حنیف جو کدوین ابراہیم علیہ السلام کا تھا اسی دین ابر ہیمی پر تھے یہ حضرات مطبرہ رضی اللہ عنبما اور ایک طا گفہ جیسے سیدی زید وعمر بن نفیل و ورقد بن نوفل وقیس بن شاعدہ وغیرہ ای طرف گیا ہے ایک گروہ علماء القات رحمہم اللہ تعالیٰ کاای گروہ سے سیدی امام اجل فحر اللہ بن رازی رحمت اللہ تعالیٰ بھی بیں ۔ انہوں نے تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہ جیج آباء کرام حضرات سیدالکل فی الکل کل شئے بوالکل سرالتد الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاسیدی آ دم علیہ السلام شرک ہے بالکل منزہ اور تو حید پرست تھے اس قول کے دلائل ملاحظہ ہوں۔

# والدین کریمین طاہرین رضی الله عنهمااہل تو حیدے تھےاس کے دلائل مبار کہ دلیل اول:۔

مولى تعالى جلى مجده كاقول مبارك المسذى يسراك حيس تستسوم وتستسليسلك فسى المساجدين (الشعراء: ٢١٩)

ترجمہاے محبوب آپ کوملا خطہ فرماتا ہے جب آپ اے محبوب سلی اللہ علیہ وسلم تبجد کی نماز میں یاغیر میں جلوہ گری فرماتے میں اور اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرماتا ہے اے محبوب آپ کے انتقال مبارک کو پشت پشت ساجدین میں

اس آیئ کریمہ کی تغییر میں انمددین نے فرمایا ہے کہ حضور نور پرنورسراللدالاعظم کا نورشریف منتقل ہوتا جلا آیا ہے ساجد درساجد ہے

سیدی امام رازی رضی اللہ عنہ نے فر مایا بنا ہرایں نقلہ پر کہ تفسیر کی گئی ہے آیت کریمہ کی دلالت ہوگی اس بات پر کہ جمیع آباء کرام رضی اللہ عنبم مسلمان تھے اور ای تفسیر کے ماتحت پیجسی ثابت ہو گیا کہ سیدی ایرا جیم علیہ اسلام کے والد ماجد کا فرول میں سے نہ تھے۔

سیدی ابراہیم علیہ اسلام کے والد ما جدسیدی حضرت سیدی حضرت تارخ رضی اللہ عنہ تھے نہ کہ آزر اور آزرجس کا کفر ثابت ہے یہ حضرت ابرائیم کے والد ما جدنہ تھے۔ بلکہ سیدی خلیل اللہ علیہ السلام کے پیچا تھے اور کاورہ عرب شریف میں لفظ اب کا اطلاق کرنا چھا پر بہت شائع ہے اگر چہ مجازی ہیں اس آیت کرمیم کی اور بھی تفییریں کی گئی میں ان میں بھی روایات وارد ہوئی میں اور جب سب وجوہ مضرہ میں روایات آئی میں اور جمیج وجوہ مضرہ میں منافات بھی کوئی نہیں تو واجب ہوگیا کہ سیدی ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد بت پرستوں میں نہیں تھے بلکہ وہ توحید پرست اور مسلمان تھے۔ دلیل ٹایند۔ بیک کے فرمایا مر الاعظم نائب اکبرمختار کل صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے ازل انتقال مین اصلاب السطاھرین المی ار حام الطاھرات ( دلائل المنبوة لا بی نعیم ۱: ۵۷)

ترجمہ: ہمیشہ میں انتقال فرما تا رہا ارصلیبائے پاک مردان سے طرف ارحام مبارکہ پرعورتوں کی اورمولی تعالی جل جلالہ فرما تا ہے انسما المسشر کون منجس (التوبہ: ۲۷)

مشرک پلید ہیں تو ثابت ہو گیا قرآن کریم اور حدیث شریف ہے کہ آباء کرام رضی الله عنہم ہے ایک بھی مشرک ٹبیل تھا بلکہ سب کے سب مسلمان تھے آئی کلام سیدی الا مام فخر الدین الرازی رحمت اللہ تعالیٰ اور سیدی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ کی شان جلالت ہے کوئی مسلمان ناواقف نبیل وہ اپنے زمانے میں اہل سنت کے امام اور بد نداجب کا روفر مانے والے اور ندجب اشاعرہ کے ناصر اور چھٹی بجری کے راس پر جلوہ گری فرمائی اور دین کی تجدید فرمائی اس امام عالی مقام کی کلام کی مشل تصریح کی ہے سیدی امام ماور دی صاحب حاوی کبیر جو کہ انہمہ شافعیہ میں سے ہیں ماور دی صاحب حاوی کبیر جو کہ انہمہ شافعیہ میں سے ہیں

سیدی امام اجل جلال الدین سیوطی رحمته الله تعالی نے بعد نقل کرنے کلام منورسیدی امام اجل فخر الدین رازی رخمته الله تعالیٰ کے بعد فر مایا میرے پاس اس مسلک کی تقویت کیلئے تین طریقے میں ان متیوں میں ہے دوشامل میں دونوں والدین کریمین طبیین طاہرین رضی اللہ عنہما کوادر تیسر اطریقہ خاص ہے۔ مید تنا آمنہ خاتون جنت رضی اللہ عنہما کے ساتھ۔

امام اجل سيدى جلال الدين سيوطى رحمته الله تعالى كاكلام مبارك تين طريقول =

پہلامقد مدیہ ہے کہ احادیث میں ورات کرتی ہیں اس پر کہ ہر جدا مجد سر کارکل موجودات سلی اللہ علیہ وسلم سیدی آدم علیہ السلام کے زمانہ منورہ سے لے کرسیدی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ منورہ تک اپنے اپنے زمانہ میں بہترین ابل زمانہ اورولی اللہ رہے ہیں جو ہروایت سید نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارد ہوئی فرمایا سید نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ و کرمایا سید نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ و کم نے کہ میں سید نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ و کم مایا سرکارکل سید الکل فی الکل سراللہ الاعظم صلی اللہ علیہ و کم نے کہ میں میں بدوں میں میں ہوں

( بخارى باب صفة النبي عليه )

اورانہیں احادیث صحیحیہ میں سے حدیث الوقعم ہے جس کواخراج کیا الوقعم نے دلایل النوق میں ازطریقه

سیدنا ابن عباس رضی املہ عنه فرمایا سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنبمانے که فرمایا سر الاعظم کل شنے ہوالکل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تقالی نے سیدنا ابرا ہیم عابیہ السلام کی اولا دے سیدا سامیل علیہ السلام کو اور سیدنا اسامیل علیہ السلام کی اول سے نبی باشم کو اور بنی باشم ہے بنی مطلب کو اور نبومطاب سے مجھے چنا ( بخاری باب صفاۃ النبی سیالیہ )

مقد مدتانیہ میں بھی کہ تحقیق احادیث صحیحیہ سے تا بت ہے کہ خالی نہیں رہاسیدی آدم ماید السّاام اور سیدی نو ت علید السلام کے زبانے منورہ سے لے کر کے نیک بندوں اور عابدوں سے جوالقد تعالیٰ کی بندگی کرتے رہے اور انہیں کے سبب سے القد تعالیٰ آفات و بلیات کو اہل زمین سے دور فرما تار بااور اسی طرح پر سرکا رہید عالم روح کل زمین و آسان صلی القد علیہ وسلم کے زمانہ منورہ کے بعد بھی القد تعالیٰ کے نیک بند مے وجود رہیں گے تا قیام قیامت جو کہ عبادت اور بندے نہ جول تو بلاک ہوجائے زمین اور اہل زمین لیکن میانہیں کی

اب ان دونو ل مقدمول کوملایا جائے تو نتیج سے برآمد ہوگا کہ قطعا حضور نور پر نور سرکار عالم سید عالم سی عالم سید و سیلم کے آبادا جداد میں کوئی مشرک نہیں تھا کیونکہ فارٹ جو چگا ہے کہ برایک ان میں ہے بہترین داند اور اہل نانہ شخصاب اگر بہترین زمانہ بلکہ زمانہ فتر سیس بھی آبا واجداد کا فیر بہتو معافر اللہ آباء اجداد شرک پر ہو نگ تو لازم آبیل گروا تھا ہے یا ہے کہ مشرک بہتر ہو سلم ہے اور بہ محال ہے نص قطعی ہے ہے کہ فیر آبادا جداد کا بہتر ہو سلم ہے اور بہ محال ہے نص قطعی ہے ہے کہ فیر آبادا جداد کا بہتر ہو سلم ہے اور بہ محال ہے نص قطعی ہے ہے کہ فیر آبادا جداد کا بہتر ہوگا آبادا جداد سے بہتی مشرک بہتر ہوسلم ہے اور بہ محال ہے نص قطعی ہے ہوگا گئی ہوگا آبادا جداد ہیں کوئی باطل ہے کیونکہ اس سے احاد بیٹ سیحے کی مخالفت لازم آئی ہے تو قطعا تا بت ہوگیا کہ آبادا جداد ہیں کوئی کی عبد الرزاق رحمته اللہ تھا بلکہ ہرایک اپنے اپنے زمانے میں بہترین زمانہ رہ تی آز بن جرت آز بن میتب انہوں نے فر مایا کہ فرمایا ما کہ الولا بت سیدنا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے کہ بمیث زبین پر رہ سات شخص یا گیارہ آدمی مسلمانوں سے اگر وہ نہ ہوتے تو بلاک بوجاتی زبین اور بلاک ہوجاتے اہل زبین اور اساد و بھی گئی ہوگی ہیں بشر ظفین اور ای مثل قیاس نمین کیا جا سکتالہذا اید صدیث میں صدیث میں بسند نہ کوراور نیز تخریج کیا گیا اور نیز تخریج کی ای صدیث کی این منذر نے اپنی تفیر میں عبدالرزاق سے بایں سند نہ کوراور نیز تخریج کیا گیا ۔

شیخین سیرنا ابن عباس رضی الله عنبما سے کے فرمایا سیرنا ء ابن عباس رضی الله عنہ نے کہ سیری فوت مایہ السلام کے زمانہ منورہ کے بعد سے زمین خدا کے سات نیک بندوں سے خالی نہیں رہی اللہ تعالی انہیں کے سبب سے زمین والول ہے آفتوں کو دور فرما تار بااور بہ حدیث بھی حکما مرفو ت ہوتے تو بلاک ہوجات ابل نے کہ ہمیشہ زمین پرسات شخص یا زیادہ موجودر ہے سلمانوں سے اگروہ نہ ہوتے تو بلاک ہوجات ابل نے کہ ہمیشہ زمین وغیرہ اور اسی کی مثل تخ تی کیا ہے ارز تی نے تاریخ کمہ میں زبیر بن مجمد سے اور اسی میں اعلی احتفا مقدمہ احتاد یہ کیشرہ وارد ہوئی میں جن کوفی کرفر مایا سیدی امام اجل سیوطی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے مسالک احتفا مقدمہ ثانیہ کے دلایل میں

#### طريقه ثاني

طریقہ ٹانیہ یہ بے فرمایا سیدی امام اجل فخر الدین رازی رحمته الند تعالیٰ نے کہ تھے تمامی آیا واحداد تو حید یرت اورمسلمان اکثر کا اسلام ثابت ہے اکثر احادیث مبارکہ ہے لیکن اسلام ان آباواجداد کا جوکہ سیدی آ دم علیه السلام اورسیدی نوح علیه السلام کے زمانے کے درمیان تھے ظاہر سے احادیث منورہ ہے جن کی تخ تئج کی ہے بزارنے اپنی مسندمیں اورا ہن جرت گاورا ہن منذ راورا ہن الی حاتم نے اپنی اپنی تنسیر وں میں اورجاكم مين سيدنا ابن عباس رضي التدعنها يتحت آيت كريمه كسان السنسان امنة واحدة فبعت المله المنبيين كأتفير مين فرماياسيدنا بن عياس رضي التدعنها في درميان سيدي آوم علیہ السلام اور سیدی نوح علیہ السلام کے دس قرن میں بیسب کے سب شریعت حقہ پر تھے ایس اختلاف کیا انہوں نے ایک دوسرے ہے تو جیجااللہ تعالیٰ نے پیغیمروں کواور نیزنخ نئے کیا ہے ابن الی حاتم نے سید نا حضرت قناده رضى الله عندے تحت آیت ندکوره فرمایا انبول نے کدؤ کر کیا گیا ہے کہ سیدی آدم علیه السلام اور سیدی نوح علیہ السلام کے درمیان دس قرن نے اور وہ سب کے سب طریقے بدایت اور ثریعت پر تھے لیں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو بھیجاالند تعالیٰ نے سدی نوح علیہ السلام کوان کی طرف اور تقصیدی نوح علیهالسلام اول پیغیبر جوجلوه گر ہوئے اہل زمین کی طرف (المتدرک ۵۴۲۰۲) اور نیز تخ یک کی ہے ابن سعد نے اپنے طبقات میں سیدنا بن عباس رضی الله عیمائے فرمایا انہوں نے جو آباءواجداد درمیان سیدنا آ دم ملیهالسلام اورنوح ملیهالسلام کے تھے سے سب اسلام برتھے آئ طرح وارد ہوئی احادیث ممارکہ کثیرہ اور قرآن کریم خوداس کا شامدے کہ سیدنا نوح ملیہ است مے منس کی مارگا

باری تعالی میں رب اغفولمی ولمو المدی ولمن دخل بیتی مو منا (نوح:۲۷) پس معلوم ہوتا ہے جمع آ نار مذکورہ سے اسلام ان آباد اجداد کا جوسید تا آوم ادر سید نا نوح علیجا اسلام کے درمیان تھاب رہائی کے بعد کامعاملہ وہ بھی ملاحظہ ہو۔

سام بن نوح عليه السلام مومن تصاس يرقرآن كريم شابد باوراجهاع امت شابد يكونكه سام نے نجات یائی این والد بزرگوارنوح علیه السلام کے ساتھ مشقی میں اورنجات نہیں یائی اس مشقی منور ہمیں مگر مومین نے بلکدایک روایت میں ان کے بنی ہونے کا بھی ذکر آیا ہے تخ یج کیا ہے اس کو ابن سعد نے ورطبقات خوداورز بیربن یکارنے درموقفیات اورا بن عسا کرنے درتاریخ خوداز کلبی باقی رے ارفحشد بن سام ان کے ایمان کی تصری بھی ایک روایت میں آچکی ہے جوروایت ہے سید نا ابن عباس رضی الله عنبما ا وراس روایت کوابن عبدالحکم نے درتاریخ مضمر ذکر فرمایا ہے۔ اوراس تاریخ مضمر میں ندکور ہے کہ پایا ار فحشد نے اپنے دادانو ح علیہ السلام کواور داوا جان نے ان کے حق میں دعا بھی فریائی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولا دمیں بادشاہت اور بنوت کور کھےاور باقی رہی<حفرت ارفحشد کی ادلا وان کے ایمان کی تصریح بھی واقع ہے ایک اثر میں جس کوتخ نے فرمایا ہے ابن سعد نے درطبقات خود بطریق محد بن سائیب از ابو سالح از ابن عباس رضی الله عنها فرمایا انہوں نے جب سیدنا نوح علیہ السلام کشتی مبارک ہے زمین برجلوہ فرما ہوئے تو حضور کے ساتھا تی آ دمی تھے تو بیرب حضرات ایک جگہ جلوہ ٹر بہوئے اور ہرایک نے اپنااپنا گھر الگ بنایااورنام رکھا گیاای جگه کا سوق الشمانین اور جب وہ بڑھ گئے اور اُن برسوق الشمانین تنگ ہوگیا تو منتقل ہوئے وہ وہاں سے زمین بابل کی طرف اور وہاں بھی انہوں نے مرکانات وغیرہ بنائے پھر بڑھ گئے یبال تک کدان کی تعدادلا کھ کی ہوگئی اور بیسب کے سب اسلام پر تضمیدی نوح علیہ السلام کے زماند منورہ سے لے کریبال تک کہ بادشاہ بناان پرنمرود بن کوش بن کنعان بن حام بن نوح علیه السلام اس نے پھر دعوت دی ان کو بت برتی کی اوراطاعت کی انہوں نے اس کی اور بت پرست ہو گئے

(الطبقات ا: ۲۲)

حاصل الاثرے معلوم ہوگیا مجموع آثار مبارکہ سے کہ سیدی آدم علیہ السلام کے زمانے منورہ سے لے کرتا نمرود سب کے سب آبا وَاجداد مسلمان تھے اور نمرود کے زمانہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کاظہور شریف ہوا اور آذر بھی ای زمانے میں تھا جس کے کفر پرقر آن کریم نے نص فرمائی ہے سیدی ایرا چیم علیه السلام کے والد سیدی تارخ رضی الله عنه سخے نہ کہ آزر اوراختلاف کیامفرین کرام نے کہ سیدنا ابرا ہیم علیہ السلام کے والد ماجد سیدی حضرت تارخ رضی الله عنه سخے یا آزریایوں کہ تارخ کانام بھی آزر تھا جو کہ سیدا برا ہیم علیہ السلام کے والد ماجد ہیں یا نہ بعض علاء کرام رحم الله تعالی اس پر ہیں کہ آزرتارخ کے بھائی ہیں اور سید ابرا ہیم علیہ السلام کے بچاہیں پس تقذیر اس کے کہ آزرتارخ کانام ہے جو سیدی ابرا ہیم علیہ السلام کے والد ہیں تو ان کا استفنا کرنا سلسانہ بشریف کے کہ آزرتارخ کانام ہے جو سیدی ابرا ہیم علیہ السلام کے والد ہیں تو ان کا استفنا کرنا سلسانہ بشریف سے ضرور ہوگا او پر تقدیر کہ آذر بھائی تارخ کے ہیں تو اس صورت ہیں تارخ کا استفناء سلسانہ بشریف سے نفر مایا جائے گا اور سیدی امام اجل فخر الدین رازی رحمتہ الله تعالی فر مایا ہے کہ آزر پچاہیں نہ باپ اور سیدی امام اجل جلال الدین الیوطی رحمتہ الله تعالی نے فر مایا یہی قول مروی ہے سانہ کی آئیکہ جماعت سے سیدی امام اجل جلال الدین الیوطی رحمتہ الله تعالی نے فر مایا یہی قول مروی ہے سانہ کی آئیکہ جماعت سے سیدی امام اجل جلال الدین الیوطی رحمتہ الله تعالی نے فر مایا یہی قول مروی ہے سانہ کی آئیکہ جماعت سے سے جم ہیں تفیر ابن عاتم (۱۳۵۰)

اورروایت کیا ہے این منذر نے این جرت جمید صحیح اور ابن ابی حاتم نے سدی سے سند ضعیف که فرمایا ان حضرات تمامیول نے یعنی سیدنا ابن عباس و مجاہدوا بن جرت وسدی رضی الله عنجمانے کے آزر پچا سے نہ کہ والد بلکہ حضور کے والد ماجد کا نام تارخ ہے نہ آزر اور جوقر آن کریم میں لفظ اب کا اطلاق آزر پر آیا ہے اس کی توجیم فرمائی گئی ہے محاورہ عرب شریف میں لفظ اب کا اطلاق کرنا پچپا پر بہت شائع ہے اگر چہ بجازا بی کی توجیم فرمائی گئی ہے محاورہ عرب شریف میں لفظ اب کا اطلاق کرنا پچپا پر بہت شائع ہے اگر چہ بجازا بی صبی قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بطریق حکایت فر زندان یعقوب علیه السلام سے فرمایا عرض کیا صاح اور ن نے ایپ والد بزرگوارے قبالے و استعبد المھ ک والے ابسانک ابس الهید واست عبل واست حاق (المبقر ہ : ۱۳۲)

اس آیت میں اطلاق کیا گیا ہے لفظ اب کا سیدنا اساعیل علیہ السلام پر جو کہ سیدی یعقوب مدیہ السلام کے پچا جان میں اور جدامجد سیدنا ابرائیم علیہ السلام پر بھی اطلاق لفظ اب کا اطلاق کیا گیا ہے اور سیدی امام اجل سیوطی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ میں کلام کوخوب بسط کے ساتھ بیان فر مایا ہے اور اس رسالہ میں اس پراکتفا کیاجا تاہے

سیدی شخ المشاخ این جحر کلی رحمته الله تعالی نے شرح ہمزید مبار کدمیں ای قول کور جج دی عایت ترجیح یہاں تک فرمایا کہ اہل دو کتاب یعنی تو را ۃ وانجیل یا تو را ۃ وفرقان اجماع رکھتے ہیں اس پر کہ آنہ ، پچا تھا نہ والد ماجداورتسمیہ کرتے ہیں عربی لوگ عم کولفظ اب سے بیبال تک کہ قر آن کریم میں بھی عربی محاور سے پر لفظ اب کا اطلاق عم پر آیا ہے اور اگر بالفرض اجماع نہ بھی ہواس بات پر کہ آزر پچا ہیں تب بھی تاویل ند کوکررنا واجب ہوگئ تا کہ درمیان احادیث مبار کہ کے نظیق ہوجائے جن مضرات نے ظاہر ہے تمسک کیا ہے مثل بیضاوی وغیرہ انہوں نے تسابل اور مسامحت سے کا م لیا ہے

ب<mark>اقی رہااسلام ان اباء واجداد کا جوسیدی ابراجیم اورا ساعیل علیہ السلام کے بعد بوئے ہیں ان کے اسلام کی دلیل دوطریق سے بیان کی گئی ہے۔ دلیل دوطریق سے بیان کی گئی ہے۔</mark>

#### طريقهاول

سے کہ احادیث تعجین وغیر ہانے اتفاق کیا ہے اور نصوص علاء کرام رحمتہ القد تعالیٰ نے بھی اتفاق کیا ہے کہ حرب شریف والے دین ایرا بھی پر تھے اور ان میں سے ایک شخص بھی والی ہونے عمر و بن کئی فرزا عی تک نہ بت پرست نہ گفر کی راہ پر تھا اول شخص جس نے دین ایرا بھی میں تغیر و تبدل کیا ہے وہ بھی نہ گور عمر و بن کمی فرزا عی تھا اور خود بت پر تی کی اور بت پر تی میں عرب اس کے تابع ہو گئے اس کی تصریح کی شہر ستانی نے اپنی کتاب "المملل والحل " میں اور حافظ عما والدین اور ابن کشیر نے اپنی تاریخوں میں متمالی عرب وین ابرا بھی پر تھے وقت والی ہونے عمر و بن کی خزاعی کے ملہ معظمہ کا کہ جس نے ولائیت بیت اللہ شریف کی حضور سید الکل فی الکل مختار کل صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء اجداد سے لے کی اور ظاہر کیا گفر وشرک اور بت پر تی کو جاری کیا صلالات وغیرہ کو مشل بھی وہ ما کہ وحام وغیرہ کو اور اسکی ولایت کی مدت بیت اللہ شریف کی حضور سید اللہ تا ہم اللہ علیہ وہ کا کہ اس کے اور حضر تے تصی بن کلاب کا وقت آبا جو جدا مجد میں پانچو بین سرکار کل بیت اللہ شریف کی میں بار میں کلاب نے جنگ کیا خزاعہ سے اور کی بیت اللہ شریف کی وغیرہ کوئی نفسہ دیں کلاب نے جنگ کیا خزاعہ سے اور کی بیت اللہ شریف کی ولایت خزاعہ سے اور کی بیت اللہ شریف کی میں بیت برتی وغیرہ کوئی نفسہ دیں جھے بھے اس کا بدانا بہت دشوار بوچکا تھا۔

پس ثابت ہوگیا کہ سیدی ابراہیم علیہ السلام سے لے کرتاعمر و بن کی آباؤواجداد سب کے سب مومن تھے اور تھا عمر و بن کی نذکور قریب زمانے کنانہ تزیمہ کے جوچود دھویں جدامجد میں سراللہ الاعظم سلی اللہ علیہ وسلم کے اور خطیب نے اپنی تاریخ میں نقل فرمایا سید نا ابن عباس رضی اللہ عنہا سے کہ فرمایا انہوں نے کہ عدنان و معدور پیعد ومفر وخزیمہ اسد سب کے سب ملت ابراہیمی پر تھے اور سیلی نے درروض میں خود قال فرمایا کہ

کعب بن اوی اول شخص میں جنہوں نے جمع کیا قریش کو دن عروبہ میں کہ زمانہ جاہلیت میں عروبہ نام لیت جمعہ شریف کا اور خطبہ پڑھتے تھے اور پند ونصحیت کرتے تھے کہ آخر الزمان بنی علیہ الصلاۃ والسلام جلوہ گری فرمایئن گے اور وہ میری نسل پاک سے طلوع فرمایئن گے اور نصحیت کرتے حضور نور پرنورسلی القد علیہ وسلم کی اتباع شریف کی

ای مضمون کوعلامہ ماوردی رحمتہ اللہ تعالی نے "اعلام النبوق" میں نقل فرمایا ہے اورای مضمون کی تخریج فرمائی ابوقعیم نے بسندخود ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن بن عوف سے اور زیادہ کیا اتنامضمون کہ درمیان وفات کعب بن اوی کے اور درمیان بعث مبار کہ حضور نور پر نورصا حب اولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فاصلہ ہے پانچ سو ساٹھ سال کا اور سیدی امام اجل جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے بعد نقل اس خبر کے مسالک الحقاء میں فرمایا کہ ثابت ہوا مجموع آثار اور احادیث مبارکہ ہے کہ جبج آباؤا جداواز سیدی آدم علیہ السلام تا کعب بن لوی بلکہ ان کے صاحبز اور ہم و بن کعب تک سب کے سب مسلمان مؤمن تھے اور ان جبج کے ایمان کی تصریحات آ چکیں مگر آزر کہ مختلف فیہ ہے کمام اسی طرح فرمایا شیخ الفقها ، سیدی علامہ شامی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے در سیرے خود باقی رہے مرہ بن کعب سے لے کرعبد مناف باشم ان چار حضرات میں رحمتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسیوطی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسالک الحقاء میں کہ میں نے ان چار حضرات میں کوئی فل نے بائی نیفی کی نہ اثبات کی

اور جاننا چاہیے کہ مراد عدم نقل سے صریح مراد ہے کہ صراحتہ ان کے اسلام کی نقل نہ پائی ورنہ نہیں تو آثار مسلک ثانی میں آنے والے میں جو دلالت کرتے ہیں اوپر اسلام جمیع ذریت سیدی اساعیل علیہ السلام کے ان میں ان چاروں کا اسلام بھی ثابت ہے اسی وجہ سے سیدی امام اجل سیوطی رحمتہ القد علیہ نے ان آثار کو دلیل بنایا ہے اوپر اسلام حضرت عبد المطلب کے

سيدى حضرت عبدالمطلب رضى الله عنه كاسلام مين تين اقوال

قول اول پیہ ہے کہ حضرت عبدالمطلب کو دعوت نہیں پینچی بلکہ وہ اہل فترت میں سے تھے سیدی امام اجل سیوطی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے مسا لک الحفاء میں فرمایا ہے یہی قول اشبہ ہے حضرت عبدالمطلب کے بارے بسبب اس حدیث کے جو بخاری وغیرہ میں آئی ہے۔

قول دوم پیہے کہ تھے حضرت عبدالمطلب تو حید پرست اورملت ابراہیمی پرسیدی امام اجل الدین سیوطی

### سيدى حضرت عبدالمطلب رضى الله عنه كى كرامات مباركه

حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ ہے خوراق عادت افعال کا صد ورنثر پیف بھی مشہور ہے۔ ان میں ہے ا يك بيے كه الله تعالى نے الہام فرمايا حضرت سيدى عبدالمطلب رضي الله تعالى عنه كوز مزم شريف كے كھود كااورالله تعالي خالت خواب مين زمزم شريف كي جكه مباركه كابھى الہام فرمايا جيسا كەقصەطوپلە مين ن<mark>دکورےاور</mark>نقل کیاہےاس قصہ کوسیدی علامہ شیخ انفقہا شامی رحمته اللہ تعالیٰ نے اپنی سیرے میں اورنقل فر مایا ے اس قصد مبار کہ کوسیدی شخ مشایخنا فی الحدیث والفقه والورع والاعتقاد سیدی سندی ذخری لیوم وغد**ی** عمدة المحفقين ملك العلماء شاه عبدالحق محقق محدث وہلوي عليه رحمته الباري نے مدارج النبوة جلد ثاني ميس جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جرہم قبیلہ نے جب بیت اللہ شریف میں شراور فساد محایا تو وہاں ہے ان کو نکالا ہنو بكر بن عبدمنا ةابن كنانه نے حرم شريف ہے تواس ہنگا ہے ميں دفن كرديا گيا۔اموال بيت الته شريف كو زمزم شریف میں اور ای طرح کئی سال گزر گئے اور جگہ زمزم شریف کی لاپنة گئی تو جب زمانہ سیدی عید المطلب رضى الله عنه، كا آيا تو قريش نے حضور كے دربار ميں رجوع كيا تا كەعبدالمطلب رضى الله تعالى عنه ے سوال کریں مکان زمزم شریف کے بارے آیے نے اس کے بارے میں مارگاہ الہیہ میں سوال کیا تو الله تعالیٰ نے حالت خواب میں مکان زمزم شریف ظاہر فر مادیا اور علامات بھی تبدا دی گئی تھیں تو آپ نے قریش کوخروی تو آپ کے فرمانے کے مطابق جہال حضور نے فرمایا تو وہال سے کھودا گیا تو آب زمزم <del>شريف نكل آيا اور دوسرا داقعه مباركه جس كوسيدي علامه محقق حنفيه شخ الفقباءامام اجل شامي رحمة الله تعالى</del> نے اپنی سرت میں نقل فرمایا ہے جس کا ماصل ہیہ ایک فعد شام کے جنگل میں ای گروہ کونہایت زور کی پیاس نگی قریب تھا کہ وہ قافلہ ہلاک ہوجائے اور ای قافلہ میں سیدی حضرت عبدالمطلب بھی جلوہ گر تھے تو قافله والول کوجب بلاک ہونے کا يقين ہو گيا توب نے رجوع دربار على عبد المطلب ميس كياجب آب كدرباريس رجوع كياتو آپ حرم شريف مين جلوه گر بوئ مع قافك كدشايدالله تعالى بم بكوياني

ے سراب فرمائے تو حضورا پنی ناقد مبارکہ پرسوار ہوئے اور آپ کی ناقد مبارکہ کواٹھایا گیا تو آپ کی ناقد مبارکہ کے عمشر اپنی ناقد مبارکہ کے عمشر اپنی کا نکا اتو آپ نے تکبیر فرمائی اور تافلہ والوں نے تکبیر فرمائی اور تافلہ والوں نے بھی نوش فرمایا دیکھیں و بابی دیو بندی اولیاء کرام آپ نے اس چشمہ سے پانی نوش فرمایا اور قافلہ والوں نے بھی نوش فرمایا دیکھیں و بابی دیو بندی اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی شان شریف جل جا میں جہنم میں پہنچ جا میں وشن و ین بیر کرامات مبارکہ آپ کے ایمان اکمل کی نشانی بیں کیوں وہ بستی پاک ولی نہ ہوجس کی پشانی نورانی میں جلوہ گر ہومیر سے حضور نور پر تور صاحب کون ومکان مالک دوجہان علیف کا نور شریف۔

#### قول ثالث

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ فر مایا سیدی حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ ،کو بعد بعث مبارکہ کے اور وہ
ایمان کی دولت منورہ ہے مشرف ہوئے اور مسلمان ہوکر دنیا ہے پھر رخصت ہو گئے دکایت کیا ہے اس
قول ثالث کو ابن سیدالناس نے اور سیدی امام اجل سیوطی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ بیقول ضعیف ترین
اقوال میں ہے ہاوران میں ہے ساقط تر ہے اس قول پر کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی کسی حدیث ضعیف
سے ضعیف وغیرہ میں وارد ہوا ہے اور نہ ہے اس قول کا قائل آئمہ سنگت رحمہم اللہ تعالیٰ میں ہے کوئی بلکہ بیہ
قول مروی ہے بعض شیعہ ہے اس وجہ ہے اکثر ائمہ دین نے دو ہراقوال پہلے دونوں کے اقتصار فر مایا ہے
اور قول ثالث ہے سکوت فر مایا ہے اس لئے کہ اقوال شیعہ کے معتبر نہیں ہیں

طریقه ثانی مسلک ثانی پس آیات مبار که اوراحادیث منوره دلالت کرتی بین سیدنا ابرا جیم وا ساعیل علیبا السلام کی ذریت شریفه کے اسلام شریف پراور جمله آیات شریفه جوان حضرات کی ذریت منوره کے سلام پرولالت کرتی بین وه بین لیکن اس رساله مین وجه اختصار تین آیات منوره کوفش کیا جا تا ہے۔

بیلی آیت و اذقبال ابرا سیم لا بیه و قو مه اننی بر عمما تعبد و ن الا الذی فطرنی فا نه سیهدین و جعلها کلمة با قیة و عقبة (الزنزن۲۵:۲۶)

ترجمہ:اے مجبوب عالی و عظیفی یا وفر ماؤکہ جب فرمایا ابرا جیم علیہ والسلام، نے اپنے بچیا اورا پی تو م ہے تحقیق میں بری ہوں جس کی تم ہو جا کرتے ہو مگر وہ معبود برحق جس نے بھھ کو پیدا فرمایا ہے پس تحقیق وہ جلوی مجھ کو ہدایت کرنے والا ہے اور کر دیا اللہ تعالی نے باتی رکھا کا مشراعی ہے ۔

اس کی تخ تج کی ہے عبد بن حمید نے درتفیر خو دسید ناابن عباس رضی الله عنهما ہے اور ابن جریراور ابن منذر

نام مجاہدرضی اللہ عند، سے تحت تغییر قول باری تعالی جمعلہا کلمتہ باقیعہ فی عقبہ فرمایاان حضرات نے کہ تفالا الدالا اللہ باقی سیدا براہیم علیہ السلام کے عقب میں اور نیز تخریج کی ہے عبد بن جمیداور عبد الرزاق نے در تغییر خود حضرت قنادہ رضی اللہ عند سے کہ مراداس کلمہ سے اخلاص وتو حید ہے اور ہمیشہ باتی رہا کلمہ تو حید مراد سیم علیہ السلام میں اس طرح مروی ہے ابن جری رضی اللہ عند، سے بھی اور نیز تخریخ تئے کی عبد بن حمید نے امام زہری رضی اللہ عند، سے آیت ندکورہ کو تغییر مبارک میں کہ لفظ عقب سے مراد سیدی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت مبارکہ ہے جا ہے ندکر ہوں چا ہے اناث اور ابوائینے نے تغییر کرتے ہوئے حضرت زید بن علی رضی اللہ عنہا نے قل فرمایا ہے کہ حضور نور پر نور صاحب لولاک عظیمی اور حضور کی آل پاک سب داخل ہیں۔

آيت تا الله تعالى في كلامه القديم و اذقال ابر ابيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام (ابرابيم: ٢٥)

اے محبوب پاک عطیقی یا دفر مااس وقت منور کو جب کہاا براہیم نے اے رب کر دے اس مکه معظمہ کوامن والا اور دور رکھ مجھے کواور میری اولا د کوتیوں کی بوجا ہے

تخ تج کیا ہے ابن جریر نے درتفیر تحت ایں آیت کر یمہ سیدنا امام مجاہد رضی اللہ عنہ نے رایا انہوں نے کہ اللہ تعالی نے قبول فر مایا دعا ابرا ہیم کو کہ اُن کی اولا دمیں کسی نے بھی ابرا ہیم کی دہ نورانی کے بعد بت کی پوجا نہیں کی ،اوراللہ تعالی نے اس شہر شریف کو بھی ذوامن بنادیا اورا بن اُبی حاتم نے سیدنا سفیان بن عینیہ رضی اللہ عنہ ہے تخ تح کی کہ فر مایا انہوں نے کہ ابرا ہیم علیہ السلام کی اولا دمیں ہے کسی نے بھی بُت پرتی نہیں کی اور نہیں ہے کی کو فر مایا انہوں نے کہ ابرا ہیم علیہ السلام نے تلاوت فر مایا و اجد نہیں و نہی ان نعید الاصدنا می کو تو حضور سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ داخل نہیں اس دعا میں اولا داسماق علیہ السلام فر مایا اس کے عدم وخول کا سبب یہ ہے کہ ابرا ہیم علیہ السلام نے دعا فر مائی ہے خاص مکہ معظمہ والو کئے لئے اور عرض کیا۔

رب اجعل هذا الهر آ منا ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بتيك المحرم

اورظا ہر ہے کہ سکونت نہیں مکه معظمہ میں کسی ایک نے بھی فرز ندصلدیہ ابراہیم علیہ السلام ہے سواسید نااسیا

علیہ السلام کے اور سیدی امام اجل سیوطی رحمتہ اللہ تعالی نے فر مایا اے مخاطب اس قول دیکھوسفیان بن عینیہ رضی اللہ عنہ، کہوہ اکا برائمہ مجھ میں میں سے میں اور امام اجل شافعی رحمتہ اللہ تعالی کے مثابخ کرام رحمتہ اللہ میں سے میں۔

آيت ثالثة واجعلنامسلمين لك ومن زريتناامته مسلمة لك

ا ے اللہ تعالیٰ کرہم دونوں کو اپنافر مان برداراور کرتو ہم میں ہے ایک اُمت کو اپنے لئے فر مان بردار تخ تخ کیا ہے ابن الی حاتم اور ابن جریر نے تحت اس آیت کریمہ «ھزت سدی رضی اللہ عنه ، کہ فر مایا انہوں نے کہ اس آیت کر بھر میں ذریت ہے مراد عرب میں اور پوشیدہ نہیں کرعرب اولا دہیں سیدی اساعیل عليه السلام كى تما مى فرزندان ابرا بيم عليه السلام كى اولا دعرب نبيس بين پس اثر بھى نيز موئد قول سفيانى كا ہوااورسیدی امام اجل سیوطی رحمته الله علیہ نے مسالک المحتفار میں فرمایا ہے کہ حاصل جمیع آیات مبارکہ اور آثار شریفہ کا بیہے کہ حضور نور برنورصا حب لولاک عظیقے کے آباؤاجداد نورصا حب لولاک علیقے کے زما منورہ تک کوئی ایک بھی مشرک نہیں تھا ای طرخ فر مایا سیدی علامہ شامی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سیرت منوره مين پس ثابت ہوگئی حیائی قول المحقق المدقق وبلدتعالیٰ الرسولهالاعلی الممدلیکن وجه ثالبیْ از وجوه ثالث جو كه خاص ہے سيد ننا جنت خاتون آ مندرضي الله عنهما كے ساتھ وہ بيہ كه وہ اُثر ہے كہ وار دوہوا ہے والد ہ شریفه مطبره طبیبه رضی الله عنهما کے بارے خاص کر جس اثر کی تخ بخ کی ابولغیم نے ولائل النبوۃ الزبری عن ام سلمه بنت ابی رہم عن امہا جس کا خلاصہ یہ کہ فر مایا امسلمہ بنت ابی رہم کی والدہ نے کہ میں اس مرض شریف میں جس مرض نثریف میں سید تنا حضرت آمند طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنبما کے سرمبارک کے پاس جلوہ افروز تصاور حضورصا حب لولاك عليه كي عمرشريف يانج سال تهي توسيدتنا آمنه طابره زابده نے نگڑ ينوراني حضورنور پرنور ما لک زمین وآسمان علیہ پرڈالی اور میابیات مبار کہ زبان مبارک ہے فر مائے اشعار مبارک

بارك الله فيك من غلام يا ابن الذي من حومة الحمام بخابعون الملك المنعام فودى غداة الضرب بالسهام بما يبية من الجل لسوام النصح ما الصرت في المنام فانت معبوث الى الانام من عندذى الجلال والاكرام

معن في الحل في الحرام معند بالتحقيق والاسلام ودين ابيك اليراابراهام فالله الفاك عن الإضام

<mark>بعدان اشعارمبار که که کےفر</mark> مایا کل جی میت وکل جدید بال وکل کبیریفنی وانامیته و ذکر باق وقد ترکت خیراولد یظهر ا

بعداس کے دنیاعالم سے پردہ فر مایا اور پیفر ماتی ہیں کہ میں نے جنول کونوحہ کرتے ہوئے نیا جس وقت سید نتا آمنے طاہر ہ مطہرہ رضی اللہ عنہمانے دنیا عالم سے پر دہ فر مایا تھا اور جن کچھ شعر کہدڑ ہے تھے جن سے بیہ شعر مجھے یا درہ گئے اور وہ اشعار مبار کہ یہ ہیں۔

> بنكى الفتاة البرة الامينه ذات الجمال العفة والرزمينه زوجة عبدالله والقرينه ام نجى الله ذى السكينه وصاحب المنمر بالمدينه صارت لرى وتقاوهينه

سیدی امام اجل جلال الدین سیوطی رحمته الله تعالی نے اس اثر کوفقل کرنے کے بعد مسالک الحقاء شریف میں فرمایا کددیکھتا ہے تو اے مخاطب کہ میں کا اللہ مام مارک والدہ ماجدہ طاہرہ طیبہ طبرہ رضی اللہ عنہا کی مصرح کمسلے کہ اُن کوتیوں سے بالکل کوئی اُلفت نہ تھی اُور نہ جب ابراہیمی کا اقر اراوراعتر اف تھا اور پھر اپنے کہ اُن کوتیوں سے بالکل کوئی اُلفت نہ تھی اُور نہ جب ابراہیمی کا اقر اراوراعتر اف تھا اور میں عند صاحبر اور اُن صاحب لولاک عظیم کے معبوث ہونے الی کاقد الناس کا بھی اعتر اف تھا اور میں عند اللہ ہونے کا بھی اعتر اف تھا اور ایسی کلام منافی شرک ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے اکثر استقراء کیا ہے تو اکثر امبات انبیاء کرام علیم السلام کومنصوص با بمان پایا ہے۔

#### طريقه ثالث

لیکن طریقہ ٹالنڈ گروہ اول کا میہ ہے کہ حضور نے باذن اللہ تعالے زندہ فرمایا حضور نور پر نورصاحب اولاک علیہ اللہ علیہ منافرہ سے مشرف علیہ تعالیہ منافرہ سے مشرف علیہ تعالیہ منافرہ سے مشرف میں اللہ علیہ اللہ تعلیہ اللہ تعالیہ اللہ تعالیہ تعالیہ تعلیہ اللہ تعلیہ تعالیہ تعلیہ تعالیہ تعلیہ تعل

ہے آئمہ دین نے حدیث احیاشریف کی بطریق ہشام بن عروہ انہوں نے اپنی والدہ ہے اوران کی والدہ نے سید تنا حضرت ام المومین عائشہ صدیقه رضی اللہ عنبما ہے لیکن سنداس حدیث شریف کی ضعیف ہے اور ا بن جوزی نے اس حدیث مبارک کوخیر ہے موضوعات میں شار کیا ہے اور سیدی امام اجل جلال الدین سیوطی رحمته اللدتعالی نے فرمایا که صواب سے کہ بیصدیث موضوع نہیں بلک صنعیف سے اور علامدائن الصلاح وعلامه حافظ الدين عراقي اورسيدي شيخ المشايخ مشائخنا في الحديث علامه ابن حجر رقمهم القد تعالى نے اتمری فرمائی ہے کدابن جوزی نے مسامحت ہے کاملیا ہے کہ حکم کیا ہے وضع کا بعض احادیث مبارکہ يرحالا نكه وهموضوع نهيس بلكه ضيعف مين اوربعض صحيح مين اورسيدي علامه يشخ ابن حجر رحمة القدتعالي في فرمايا که تجب ہےا بن جوزی ہے کہ حکم وضع کا اُن بعض احادیث بنویہ علیے ہیں جو کہ محیمین میں بھی موجود ہی اور یہ خت غفلت ہے علامدا بن جوزی حمیم القد تعالی ہے اور سیدی شیخ الفقہا ، علامہ شامی رحمته القد تعالی نے ا پنی سیر مین فرمایا ہے کہ میں نے تتبع کیا ہے موضوعات ابن جوزی کوتو وہ فی الواقع موضوع نہیں ہیں بلدوہ سنمن اربعه وهيج متدرك وغيرآن كتب معتره مين موجوديين بعض ضيعف بين اوربعض حسن بين اوربعض صحیح ہیں لیکن حدیث احیاء شریف میں مخالفت گی ابن جوزی رحمته اللّہ کی کثیر ائمہ محدثین نے اور ائمۃ وین نے فرمایا کہ بیحدیث ضیعف ہے اور حدیث ضیعف با تفاق ائمہ دین فضائل میں متبول ہے من جماران ائمَدوین میں ہے جنہوں نے مخالفت کی علامہ جوزی رحمته اللہ علیہ کی علامہ حافظ ابو بکر خطیب ابن شاہین اور حافظ ابوالقاسم ابن عسا كردمشقي حافظ ابوهفس ابن شابين حافظ ابوالقاسم يبلي صاحب روش علامه امأأ قرطبي حافظ محت الدين طبري اورعلامه منيراور حافظ فتخ الدين ابن سيدالناس وغيه جمر حميم الله تعالى بین فقل کیا ہےا س کوبعض اہل علم نے اور یہی مذہب ہے علامہ صلاح الدین کا کہ انہوں نے نظم حافظ مشس الدین بن ناصرالدین دشقی کواین کتاب مسلمی بموردالصاوی فی لدالبادی میں نقل فر مایا اور کہا شعر مبارکہ

> حياءالله النبي مزيد فضل و كان جرو فاء فاحي امه و كذاا باه لايمان به فضلا لطيفا فسلم فالقديم به قدير وان كان الحديث به ضعيفا

جب ٹابت ہوگیا کہ حدیث ضیعف پر فضائل میں عمل جائز ہے جیسا تقریح کی ہے کہ ائمہ وین نے اس کی مثل امام اجل جلال الدین سیوطی اور امام اجل ابن حجر رحمهما القد تعالیٰ نے اور والدین کوئیمین طبیین طاہرین رضی اللہ عنہا کا احیا شریف اس فضلیت کے ساتھ مختص ہے جہارے آتا ، مولی نخر کل موجودات سید الکا نئات سیدالکل فی الکل سراللہ الاعظم علیہ اور اللہ تعالیٰ کفضل وکرم ہے یہ بچے بعید نہیں ہے جیسا کرتضری کی سیدی علامہ قرطبی واما م بہلی وغیر بھانے اور فر مایاان ائدوین نے کہ والدین کریمین طبیبین طاہر ین رضی اللہ عنہا کا احیا شریف اور پھرا بمان شریف یہ کوئی عقلا وشر عائمتنے نہیں ہے کیاوہ اللہ تعالیٰ جو کو قتیل نبی اسرائیل کوزندہ فر ما سکتا ہے اور سیدی عیسیٰ علیہ السلام کے فرمانے ہے موروز ور پر نورصاحب اوالاک کے وہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دانا غیوب منز وعن کل العوب علیہ کی خاطر حضور نور پر نورصاحب اوالاک علیہ کے والدین کریمین طاہر ین رضی اللہ عنہا کوزندہ فر ما سکتا کوزندہ فر ما یک اور وہ سید ہے گئر کا ختی تھا ہوں اللہ عنہا کوزندہ فر مایا اور وہ ختی کہ اور اپنے محبوب سید کے تا جدار احمد مختار ما لک ملک پروردگار علیہ کی خاطر والدین کریمین طبیبین طاہر ین رضی اللہ عنہا کوزندہ فر مایا اور وہ مختار مالک ملک پروردگار علیہ کی خاطر والدین کریمین طبیبین طاہر ین رضی اللہ عنہا کوزندہ فر مایا اور وہ مختار مالک ملک پروردگار علیہ کی خاطر والدین کریمین طبیبین طاہر ین رضی اللہ عنہا کوزندہ فر مایا اور وہ منہ میں اللہ عنہا کوزندہ فر مایا وہ کے اور پھرد ینا عالم سے پردہ فر ما گئے یہ بھی معجو ہ ہے میں محبوب دینوں صاحب لولاک علیہ کا و بونبدی و ہائی شیاطین مرجا کئیں۔ اور جہنم میں پہنے جا تمیں دیکھیں محبوب یہ کے صاحب لولاک علیہ کی شان شریف

## ايمان بعدالموت نافع نهيس اس كاجواب

ب<mark>ا تی رہا بیاعتراض کدمرنے کے بعدا کیان نفع نہیں</mark> دیتا جیسا کہ قرآن پاک میں موجود ہےا یک جگدار شاد فرمایا

الولا الدين يمو تون كفار

٢ فميت وبوكا فرأ

r. فلم يك ينفعهم ايما نهم لما رانوا با سنا

توان آیات مبارکہ سے ثابت ہوا کہ موت کے بعدر جوع بایمان محال ہے عاد ۃ اور قر آن کر يم ميں بھی عام خلوق کے لئے کيسال محلم وارد ہوا ہے کہ موت کے بعدر جوع بایمان محال ہے عاد ۃ

جواب اس اعتران کا بیہ بے کہ بال ٹھیک جو کدازروئے خرق عادت کے ہوجیے کسی کوزندہ کرناکس پرائیان لانے کے لئے ایسام ضع اس تحکم عام مے منتنی ہوگا یقینا کما صرح بالعلامت القرطبی رحمت القد تعالی اور سیکی

ما مقرطبی رحمته الله تعالی نے فر مایا که احادیث مبارکه میں آجا ہے که روالله تعالی نے سورج کواہے مجبو دانائے غیوب منز وعن کل العبوب عظیفتهٔ برلونایا تا که سیدی ما لگ الولایت علی شیر خدا کرم الله وجھ الكريم نمازعصرا دافر مائيس اور ذكركيا ہے اس حديث كومحقق حنفيہ سيدى امام علام طحاوى رحمته القد تعالى نے اور فرمایا که بیحدیث ثابت ہے اگر سورج کارجوع نافع نہیں تھااوروفت متجد دنہیں ہوسکتا تھا تو حضور نور یرنورسر کارکل علیقے کی ذات بابر کات مورج کے رجوع کی خواہش یاک نیفر ماتے توجب مورج کالوٹنا نفع دے سکتا ہے وقت متحد د ہوسکتا ہے ای طرح والدین کریمین طبین طاہرین رضی التدعنما کا بعدی<mark>روہ</mark> موت نورانی کے زندہ ہوکرایمان نفع دے سکتاہے باقی رہاوت خوف اوروت معائمۂ کرنے عذاب اب کے نافع نہ ہونااس ہے بھی بعض موضع خرقاللعادت مشتنی کئے گئے ہیں ای وجہ ہے قبول کیا ہے اللہ تعالی نے ایمان قوم یونس علیدالسلام کاوقت معائد کرنے عذاب البی کے کسا قال الله تعالمی فی كلام القدير فلو لاكانت قريته آمنت فنقعها ايماتها الاقوم يونس سیدی امام اجل سیوطی رحمته الله تعالی نے فرمایا که استدلال سیدی علامه قرطبی رقته الله تعالی ساتھ قصه رجوع آ فآب ہے نہایت ہی حسن واقع ہوا ہے اس وجہ ہے سیدی مالک الولایت حضرت علی شیر خدار منبی اللہ عنه، کی نماز مبارک کوادا کا حکم دیا گیانہ قضا کا گرنما زادانہ ہوتی تو سورج کے رجوع کا فائدہ ہی کا ہے کا کیونکہ قضا تو بعدالمغر ہے بھی جائز بھی اور فر مایاسیدی امام اجل سیوطی رحمته اللہ تعالیٰ نے کہ میں کامیاب ہوا ہول ایسے ستدلال پر جو کہ علامہ قرطبی کے استدلال ہے بھی واضح تر ہے اور وہ یہ ہے کہ وار د ہوا ہے۔

## اصحاب كهف رضى التعنهم آخرى زمانه ميس زنده مونا

اصحاب کہف رضی اللہ عنہم آخری زمانہ میں زندہ کے جائیں گے اور وہ مجے کریں گے اور ہوں گے اس اُمت ہے اور ابن مردویہ نے درتفیر خود روایت کی ہے حدیث مرفوع سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے کہ اصحاب کہف اعوان ہو نگے خلیفہ اللہ سیدنا امام اجل امام مہدی رضی اللہ عنہ پس جیسا اصحاب کہف کا ایمان بعد پردے کے نافع ہے ایسا ہی ایمان مبارک والدین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ عہمی کا بھی نافع ہے واللہ تقالی ورسولہ الاعلی اعلم بحقیقہ الحال وصدق المقال والیہ المرجع والمباب

تمام ہوئے دلائل اس گروہ کے جوقائل تھے والدین کریمین طبیبین طاہرین رضی التدعنہما کے نا جی اورمومن جونے کے باقی رہاوہ گروہ جو کہ ان حضرات کریمین طبیبین طاہرین رضی التدعنہما کے نا جی ہونے کا قائل نہیں

ا ان کے دلائل کا ذکر ملا خطہ ہوا وران کے دلائل کے جواب بھی ملا خطہ ہوں اقول بالتہ تعالی ورسولہ الاعلی التوفیق اس گروہ ثانی نے چندا حادیث ہےاستدلال قائم کیا ہے ناجی ندہونے برجن کا ذکر عنقریب آئے گاسیدی امام اجل سیوطی رحمته الله تعالی نے فریاما کہ جتنی احادیث دال ہیں عدم نجات والدین شریفین تومين طيبين طاہر ین رضی اللہ عنہما براکثر وہ ضعیف ہیں اور صلاحت جت ننے کی نہیں رکھتیں ۔ درجہ بعت کو نہیں پہنچیں مگران احادیث میں ہے دوا جادیث ایک ان دونوں ہے والد ما حد طام مطہر عابد زاید سید نا عبداللدرضي اللهءنيه كے بارے ميں ہےاورايک والدہ ما حدہ طاہر ومطبح ہ عابدہ زايدہ سيد تنا آ منہ رضي الله عنماکے بارے میں ے گروہ ثانی اور گروہ اول نے جواب دیئے ہیں ان احادیث جیبیا کہ عنقریب جوابو کاذکرمع ذکرکرنے احادیث صنعاف وصحاح کے آئے گالیکن احادیث صنعیفہ میں ہے ایک حدیث صعیف یہ ہے کہ فریابامیر ہے حضورنور پرنور ما لک مکین مکان وزمین زبان ﷺ نے کہ کاش میں جانتا کے میرے والدین کرمیمین طبیین طاہرین رضی الله عنهمانے کیا عمل کئے تواس پرید آیٹ شریفہ نازل ہوئی ماتسال عن اصحب الجیم اے محبوب ماک علیجہ آپ دوز خیوں کے بارے میں سوال مت فر مائے اس حدثتے کا جوا محقق حفیہ شخ الفقہارعلامہ شامی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے درسیرے خود ذکر فر مایا کہ سنداس حدیث کی صعیف ہے ججت کے قابل نہیں اور سیدی امام اجل سیوطی رحمتہ الند تعالیٰ نے فریامااس حدیث کا جواب کہ یہ حدیث کت معتمدہ احادیث میں مذکورنہیں مگر مال بعض تفاسیر میں 🛾 مذکورے سندمنقطع کے ساتھ لیانہ 🖟 قهل حجت نہیں ماوجود یکہ بہ قول مردود ہے ساتھ وجوہ اخیر ہ ندکور ، وجوہ کوذ کرفر مایا مسالک الحصاء شریف میں فارجع الیمن جملہ اُن احادیث ہے ایک حدیث یہ ہے جس گوذ کر کیا ہے ابن جریر نے بطر لق عوفی سیدنا این عباس رضی الله عنهما ہے کہ فر مایا میرے حضور نور پرنور ما لک مکین مکان وزیین زمان عظیمہ نے كەملىكىمغفرت طلب كى اپنى والدە ماجدە طاہر ەمطہر ەرضى اللّەعنىمائے لئے توبدآیت نثر ایفه نازل ہوئی ھا كان للنبي و الذين آ منو اان يستغفر واللمشر كير. و لو كا نوااو لي قرفي

ترجمہ: جائز نہیں کہ وہ مغفرت طلب کریں مشرکین کے لئے اگر چہ وہ قریبی ہی کیوں نہ ہوں جواب دیا ہے اس طدیث سے محقق حفنہ شنخ الفقہاء سیدی علامہ شامی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے درسیرت خود کہ سند اس حدیث کی ضعیف قابل ججت نہیں کیونکہ اس کی سندمیں ابوب ابن ہانی تیں اور علامہ ذہبی نے درمخضر خود

فر مایا ہے کہ تضیعت کی ابوب ابن مانی کی ابن معین نے طعنہ اور سیدی امام اجل سیوطی رحمتہ القد تعالیٰ نے فر مایا کہاں حدیث کےصنعیف ہونے کے باوجود نالف ہے سند کے جوصیحیین میں مذکور ہے صحیحین میں وارد ہوا ہے کہائ آیت مکرمہ کا نزول ابوطالب کے بارے میں ہے جب فرمایا حضور نور برنورصاحب اولا ۔ ملیفہ نے کہ میں مغفرت طلب کرتا ہونگا ابوطالب کے لئے جب تک مجھ کواس ہے منع نہ کیا گیا اس <del>حدث</del> مبارک میں دروجورہ ہے علت ظاہر ہوئی ایک ضعیف سنداور دوسر امخالفت صحیحیین ۔اعتراض اگر کوئی بيركيح كمصاحب اس آيت كريمه كي تنزيل مكرر ہے ايك باروالد هاجد ومحتر مه مگر مدطا ہر ومطبر ورضي الله عنبما کے بارے میں اورایک دفعہ ابوطالب کے بارے میں تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ پیرکہنا باطل ہے پیر کیے ہوسکتا ہےا یک بارحضورنور پرنور صاحب لولاک علقے کونپی فرمائی گئی ہوطلب مغفرے کفار ہے تو حضورصا حب لولاک علیجے نبی کے بعد دوبارہ کچرعود فرمائیں طلب مغفرت کفار کی طرف صرت بْدلک علامه الحلی فی سیرنة احادیث صحاح میں ہے ایک حدیث صحیح یہ ہے سیر الکل فی الکل کل شئے ہوالکل سراللَّه الأعظم عَنهمَ خُولِيا كه مين نے بخشش كااذ ن طلب كيا مجھےاذ ن نه ديا گيا۔الحديث كما مرالحديث في صدر الكلام فانظر ثميه اس حديث كاجواب سيدى محقق حنفية شيخ العلمها وعلامه شامى رحمته الله تعالى اورسيدى امام اجل حافظ جلال الدين ایسوطی رحمته الله تعالی نے بیددیا ہے کہ عدم اذن سے کفرلا زمنبیں آتا ہے اس دعوی کی دلیل یہ ہے کہ حضور نوریزنورصا حب بولاک علیقت کومنع فرمایا گیا تھا استغفار کرنے اورنماز جنازہ ہے اس شخص کے حق میں جومر گیا ہواور قرضہ چھوڑ گیا ہواور تر کہ نہ چھوڑے جس ہے اس کا قرضہ پورا کیا جا ۔ عالا نکہ و چھے قرصنائی مومنین میں ہے تھا ثابت ہوگیا کہ عدم اذن سے کفر لا زمنہیں اور وجمنع کی استغفار كرنے قرصنائى كے لئے بيتى كەھضورنور يرنورسيدالكل فى الكل وكل شيئے ہوالكل سرالله الاعظم علیقیہ کی دعامیارک فی الفورستجا ہتھی اور قرضا کی قرضے کے سبب ہے محبوس تھا ہے مقام ہے جب تک کهاس کا دین ادانه جو لےاس واسطے منع فر مادیا گیا خضورنور پرنورصا حب اولاک علیضہ کی دیا تریف سے تو اس نے جلداز جلد جنت میں پینچ جانا تھا حالا نکہ وہ جب تک قر ضدادا نہ کر لے اس کے حق میں جنت ہے روک تھی جنت میں نہیں جا سکتا تھا ایسے میر ہے حضور نور پرنور ما لک مکین و م کان وزیین وز مان عَلِينَةً كَى والده ما جده طابر ه مطبره زامد ، عابده رضى التَدعنهما بإو جود بو نے تو حید پرست اور مذہب ابراہیمی پر محبوں ہوں برزخ میں جنت کے جا ہے ہے تو حضور سر کارگل سیدالکا مُنات عظیے گواذ ن شریف نید ہا گیا

اس لئے کہ پہلے وہ حضور نور پر نور لالوک عظیمی پرایمان لے آئیں بعد میں اذن دے دیا گیا ہوا دوسرا جواب میہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ عدم اذن شریف قبل زندہ کرنے اور ایمان لانے کے ہوجب ایمان لے آئے ہوں تو اون شریف دے دولا تین لے آئے ہوں تو اون شریف دے دولا تین کر میس طیمین طاہر ین رضی اللہ عنہا کا احیاء شریف جہت الوداع میں ہوا ہے کمام ذکرہ فی صدا اکام اور اس طرح جواب دیا ہے شخ مشامخنا فی الحدیث سیدی این ججر رحمت اللہ تعالی فی شرح الہمزیۃ المبارکة کمام جواب الشخ فی صدر الکام افاظر شمہ والی للہ تعالی ورسولہ العلی اعلم جی تعد الحال

من جملہ احادیث سیحت میں ہے وہ حدیث ہے جس کوذکر کیا سیدی اما مسلم رحمتہ اللہ تعالی نے درسیح خودسید

ناانس رضی اللہ عنہ ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت صاحب اولاک عظیمی میں حضر ہوا اس نے عرض کی

کہ یارسول عظیمی یا نور من نوراللہ کہ حضورار شاد فرمائیے کہ میر اباب کہاں ہے قومیر ہے حضور نور پر نور سر

اللہ الاعظم الاطبر عظیمی نے ارشاد فرمایا کہ تیراباپ دوزخ میں ہے جب وہ آدمی کی تھے دور ہوا مجلس نورانی حد اللہ الاعظم الاطبر علیمی نے فرمایا کہ تیراباپ دوزخ میں ہے جب وہ آدمی کی تھے دور ہوا مجلس نورانی میں اس حد

ہو حضور سرکارکل میں نے بھریاد فرمایا گھتے اللہ تعالی نے بید میا ہے کہ بیصد بیٹ تھے معارض ہے ان آیات کر

معارض ہوان احادیث شریفہ کی جوگز رچیس فرقہ اول کے دلائل میں اور قاعدہ ہے کہ جب حدیث معارض کے ان اداد کے ہو جوار نے اور منتی ہوں تو اس حدیث کی تا ویل کرنا ضرور کی ہوتی ہو آئر اس کی تا ویل ہو سے سے سے سے کہ اس حدیث معارض سے سے سے سے کہ اس حدیث شریف میں اس سے مراد میں میر سے حضور نور پر نور سراللہ الاعظم سیکھیں کے بیجا ابوطالب اور قرید اس تا میار کہ ہے۔

ویل کا ہم آیت میار کہ ہے۔

و ما كنا معذبين حتى نبعث رسوله فى صدر الكلام فا نظر شمه اوردوسرا قريد بيه كدان معذبين حتى نبعث رسوله فى صدر الكلام فا نظر شمه اوردوسرا قريد بيه كدان العظم العظم عليه العظم عليه كالمان مانه بين شائع بحى تقابسب بون ابوطالب كى چچام حضور نور پرنورصا حب لولاك عليه كخور نور برنور مراللد العظم عليه كمائيتى اور محافظ رجاتى وجهة قر يش ابوطالب كى پاس آيا كرتے تقاور كها كرتے تقد كرآ ب صاحبز ادونو رانى صاحب اولاك عليه كورانى معاجز ادونورانى صاحبز ادونورانى صاحبز ادونورانى صاحبز ادونورانى معاجز ادونورانى معادد معا

عا حب لولاک علی اور حوالے کر دیجئے تا کہ معاذ اللہ ہم حضور کوشبید کردیں اور حضور کے ہوئی میں ہمارا کوئی لڑکالے لیجئے اور ابوطالب جواب ارشاد فرماتے تھے کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میں اپناصا ہزاد ، فرمائی صاحب لولاک علیہ ہم ہمیں دے دوں اور عوض میں تمہارالڑکالے وں تو ٹا بث ہو گیا کہ لفظ اب ہو اطلاق ابوطالب پرشائع تھا کلام الامام اور سیدی شخ مشائخینا فی الحدیث سیدی علامہ ابن ججر رحمت اللہ تعالی نے فرمایا شرح ہمز میر ہمار کہ بیتا ویل میر نے زد یک اظہر ہے اور سیدی علامہ ابن ججر احمت اللہ تعالی کے فرمایا شرح ہمز میر ہمار کہ بیتا ویل میر نے زد یک اظہر ہے اور سیدی امام اجل جال الدین سیو کی متا کہ وجواب دینے ہما کی الحقاء شریف میں فرمایا ہے کہ گروہ اول نے استراحت حاصل کی ہے گروہ ثانی کو جواب دینے ہمار کہ جو گروہ ٹائی نے استدلال میں پیش کی ہیں وہ سب منسوخ ہیں جیسا کہ جواب دیا ہے ان احادیث مبار کہ جو اطفال مشرکین میں واروہ وئی تھیں کہ اطفال مشرکین دوز نے ہمن ہیں اور فرمایا علماء احادیث مبار کہ ہے واطفال مشرکین میں واروہ وئی تھیں کہ اطفال مشرکین میں واروہ وئی تھیں ہیں اور وہوئی ہیں ۔ وہ سب کی سب احادیث مبارکہ ہے اطار یث اطفال کا نامخ اللہ تعالی کا قول شریف ہے منسوخ ہیں اور احادیث اللہ تعالی کا قول شریف ہے منسوخ ہیں اور احادیث اطفال کا نامخ اللہ تعالی کا قول شریف ہی

ولا تنز ورازرة وزر اخرى (الاسراء:١٥) ترجمه:ایک دوسر کا بوجینین اٹھائے گا

اوراحا دیث مبارکہ جو والدین کریمین طبیبان طاہرین رضی اللہ عنہا کے بارے میں وارد ہوئی میں ان احادیث مبارکہ جو والدین کریمین طبیبان طاہر ان رضی اللہ عنہا کے بارے میں وارد ہوئی میں ان احادیث مبارکہ ہو ما کنامعذ میں حق بعث رسولہ یہ جواب مختصب کا مرالا مام اورسیدی شخ مشائخنا فی الحدیث علامه ابن مجررضی اللہ عنه، نے فر مایا شرح ہمزیش فیے میں کہ حدیث مسلم شرف مجبول ہو ما کنامعذ میں بعث رسولہ کے ماقبل پراوراس کی نظیر مسئلہ ہا طفال شرکیت کا جب پہلی دفعہ سوال عرض کیا گیا تو جواب عالی ملا کہ دوزخ میں میں اپنے باپوں کے ساتھ جب بھر دوبارہ سوال سرض کیا گیا تو جواب عالی ملا کہ جنت میں میں تحقیق حفیہ شخ الفقہار سیدی علامہ شامی رحمت التہ تعالیٰ نے فر مایا درسیرت خود کہ نظیر مسئلہ ہو تج بادشاہ کا کہ حضور نور پرنورصا حب اولاک بھی نے قبل درسیرت خود کہ نظیر مسئلہ ہو تج بادشاہ کا کہ حضور نور پرنورصا حب اولاک بھی نظیر مسئلہ ہو تج بادشاہ کا کہ حضور نور پرنورصا حب اولاک بھی تعلی رحمت التہ تعالی والیہ المرجع والما ہو کے میں کلام الشامی رحمت التہ تعالی والیہ المرجع والما ہو ہو والما ہوں والد التعالی المرحمة الحقالی ورسولہ الاعلی المر محتورت المقالی والیہ المرجع والما ہوں والد التعالی المرحمة المقالی والیہ المرجع والما ہے۔ اور

سیدی امام اجل جلال الدین سیوظی رحمته اللہ نے فر مایا بیگر وہ اول جو کیہ قائل ہے والدین کریمین طبیین

آيت مبارك ان اللذين يو ذو ن الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخر ه (الاتزاب:۵۷)

جولوگ ایدادیت بین خدااورخدا کے مجوب الله کوخداتعالی نے ان پرونیااور آخرت بین لعت فرمائی ہے اور سیدی امام اجل جلال الدین سیوطی رحمته الله تعالی نے مسالک الحفاء شریف کے خاتمہ بین فرمایا کہ بین نقل کرتا ہوں شخ المشائخ کمال الدین جووالد بین شخ مشائخ ناتی الدین رحمته الله تعالی کے جو کبار آئمہ علا عضفیہ رحمہم الله تعالی ہے بین ان حضرات نے نص فرمائی ہے کہ سوال کیا گیاام م اجل سیدی قاضی ابو بکر بین عربی رحمته الله تعالی ہے جو کبار آئم کہ مالکیدیں ہیں جو تحق یہ کہ کہ معاذ الله حضور نور پرنورشیفع میم الله و مقالی ہیں ہے جو کبار آئم مالکیدیں الله عند، دوزخ میں بین اس کا کیا تھا کی جو جواب دیا سیدی علامہ قاضی ابو بکر بین عربی رحمہم الله تعالی نے کہ دور خیس بین اس کا کیا تھا کہ فرمایا ہے ان الله و رسو که لعنم الله فی الله فی الله نیا و اللا خود و ن الله و رسو که لعنم الله فی الله نیا و اللا خود و

(الاحزاب: ۵۵)

اگر چه غیر فاعل کو تعلی مباح کے سب سے ایذ ابنی کیوں نہ پنچ لہذا اس سیدی علامہ بابی رحمت اللہ تعالی کے کلام پاک سے بیجھی مسلم اس ہوگیا جو کہ آجکل کے وہا بیاور کیے بین کہ ایذ ایک خور کیا رکھا ہے کہ نماز کے بعد درد دوشریف کو باواز بلند پڑھنے سے رو کتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایڈ ایک خی ہے دوسر و نکو جب درود مشریف کا باواز بلند پڑھنا جا بڑنے دیکھو کتاب "الا ذکار "سیدی امام نودی رحمت اللہ تعالی کی اس میں فرما میں فرما ہیں جیست سے ب رفع المصوب بالمصلاة سے نص علیه المخطیب المبغلی وغیرہ ترجمہ مستحب ہے صوبلند آواز کے ساتھ درود شریف عرض کرنا حضور نور پر نورصا حب لولاک وغیرہ تربی فرمائی اس پرخطیب بغدادی وغیرہ نے

اودنیا کے وہا بیوائل صدیت کہلانے والوز رامحد ثین کی مانو اورائل صدیت کہلات بوتو محد ثین کے اقوال مہار کہ پڑمل کرو بنوائل صدیت تو کر دکھلاؤیا واز بلند پڑھ کروردوشریف مجدول میں جم توان کے تول پر عمل کررہے ہیں کیوں زبا ہیں مارتے ہو کیوں ورودشریف کا ذکر اور تام سن کر بھا گئے ہواور علا، بہائی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب المود العذب میں ایک صدیت نقل فرمائی ہے۔ ذرا ملا خطہ ہواور و بیہ ب ان المسنبی ہے قال من ضبح بالصلاة علی فی الله نبیا ضبحت المملاعک معلی میں المسنبی ہے قال من ضبح بالمصلاة علی فی الله نبیا ضبحت المملاعک معلی المسنبود وعالم سیردوعالم نخر دوعالم مخاردوعالم تا المحلی فرمایا شہنشاہ دوعالم سیردوعالم نخر دوعالم وف دوعالم کریم دوعالم کریم دوعالم روف دوعالم خفاردو عالم کریم دوعالم روف دوعالم جواد دوعالم جواد دوعالم ہیں ہوں و نبائی الم روف دوعالم روف دوعالم کریم دوعالم روف دوعالم بیا دو خوا کہ خوا کریم دوعالم روف دوعالم الم الم کریم دوعالم روف دوعالم سیاردوعالم جواد دوعالم علی ہوں دیا ہے اہل حدیث و تو تو ہوں کہ دو تا کہ دو تا ہوں ہوں دیا ہوں ہوں دیا ہوں ہوں دوعالم کریم دوعالم کریم دوعالم کریم دوعالم دولا ہوں کہ دولا ہوں دیا ہے اہل دولوں دیا ہیں تو جل جا میں جسے سیری علامہ ہا جی رحمت اللہ تعالی نے صاف صاف خورادیا ہے کہ فعل مہا ہے کہ فعل مہا ہی کہ دو سیا گا کی کی ایذا کی دہ سے چوڑ نہیں جائے گا کی کی ایذا کی دہ سے چوڑ نہیں جائے گا۔

عدوجل کرخاک ہوجائیں گرہم تورضاً دم میں جب تک دم ہے ذکرا نکاسناتے جائے

و کیمویه شعر حضرت سیدی مرشدی سندی ذخریوم و غدی امام ابل سنت مجد و مائنة حاضره موید ملت طاب و حای

ی دین وطت ماتی و بابیت و نجدیت و و یوبندیت و مرزائیت و رافضیت سید ناوم شدنا عزیم مون نامووی شاه احدرضا خال رضی التد تعالی عنه، کے دیوان شریف میں اگر و بابید دیوبند بید بیا عتراض ریں کہ صاحب میہال سے تو محض درووشریف بآواز بلند پڑھنا ثابت ہوا ہے کہاں سے ثابت ہوا کہ نماز کے بعد بھی بآواز بلند پڑھنا ثابت ہوا ہے۔ کہ تم و ہابید دیوبند یوبیش کی وکوئی صدیث جس کا مطلب صری بیہوکہ بلند پڑھنا جائز نے الرقم بارے یاس و ہابیو دیوبند صدیث ہے تو و کھاؤا اگر نماز کے بعد درووشریف بآواز پڑھنا ناجائز ہے اگر تمہار سے پاس و ہابیو دیوبند صدیث ہے تو و کھاؤا اگر تمہار سے پاس حدیث نہیں ہے تو پھرمنع کرنے والے تم کون ہوتے ہو تمہیں کیا حق پنچتا ہے منع کرنے کا کہا تمہیں کیا حق پنچتا ہے منع کرنے کا کہا تھا تھی بین ہو جب تم خدانہیں نی نہیں تو منع کون کرتے ہوجس گا تا تھی ہو کہا ہو تا کے مجوب وانا کے غیوب علی تھی نہ کیا ہوتم منع کرنے والے کون تمہیں کیا حق سے خدااور خدا کے محبوب وانا کے غیوب علی منا خط ہو۔

باب الذكر بعد الصلاة مين عن عبدا لله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم اذاسلم من صلوة يقول بصوته الدعلى لا الله لا الله وحده لا شريك لااله الملك وله الحمد وبوعلى كل شيئے قد يدرلا حول و لا قوة الا بالله لا الا الا لله لا نعبد الا ايا ه له النعمته وله الغضل وله المنشاء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين و لو كرة الكافرون رواره مسلم

ترجمہ: سیدی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ تھے سرکار کل فخرکل سیدالکل فی الکل علیہ جب نماذ

نورانی سے سلام پھیرتے تو باواز بلند فرمائے اس دعا مبارکہ کو کہ جو فہ کور ہمتن حدیث منہ رہیں ۔ تواس حدیث منورے نماز کے بعد جماعت کے ساتھ ذکر بلند کرنے کا جبوت نکلا کہوو ہا بیود یو بند یو کہ ہاں نکلا جب نماز کے بعد باجماعت ذکر جبری کرنا میر سے حضور نور پر نور سرکار کل فخر کل سیدالکل علیہ کافعل شرف جب نماز کے بعد باجماعت ذکر جبری کرنا میر سے حضور نور پر نور سرکار کل فخر کل سیدالکل علیہ کافعل شرف جب اب بنا و وہا بیود یو بندا بل حدیث کے دولے کرنے والو جو ذکر جبری ہے روے وہ کون ہو وہ حضور نور پر نور علیہ تھی کہ کافلان میں کہ واور اہل حدیث بنو عجب اہل حدیث ہے تمہاری فقیر کی ہے ۔ تو پھرتم کو ان ہوئے حدیث کا خلاف میں کہ واور اہل حدیث بنو عجب اہل حدیث ہے تمہاری فقیر کی زبان مبارک ہے دبانی نہ شور نور پر نور شہنشاہ کل فخر کل سیدالکل فی لکل کل شے ہوالکل علیہ کی زبان مبارک ہے دبانی نہ شور نور پر نور شہنشاہ کل فخر کل سیدالکل فی لکل کل شے ہوالکل علیہ کی زبان مبارک ہے دبانی نہ شور نور پر نور شہنشاہ کل فخر کل سیدالکل فی لکل کل شے ہوالکل علیہ کی زبان مبارک ہے دبانی نہ شور نور پر نور شہنشاہ کل فخر کل سیدالکل فی لکل کل شے ہوالکل علیہ کی زبان مبارک ہے دبانی نہ شور بلکہ خور پر نور شہنشاہ کل فخر کل سیدالکل فی لکل کل شے ہوالکل علیہ کی زبان مبارک ہے

اس کی طرف بھی اشارہ نورانی صادر ہوا ہے کیونکہ حدیث نورانی کا آخری لفظ ہے ولو کرہ اکا فرن اور پھر اس ولوکو مرجع اس جگہ قرینہ مقام اور باب سے ذکر جبری متعین بلکہ پیلفظ آیا بھی ایسی حدیث نورانی میں جس کے شروع میں بصوبۃ الاعلی کا لفظ نورانی فہ کور ہے تو اس کے دونوں مرجع ہو سکتے ہیں چا ہے ذکر جبری لے لوچا ہے بصوبۃ الاعلی لے لوتو اس سے ٹابت ہوگیا کہ ذکر جبری کو مکر وہ اور ٹرا جانے والے کا فر ہیں یا سلمان ہیں

اب بتاؤه با بیود یوبند یوتم کودر بارشهنشاہی ہے کفری مہرگی یا نہ گی کہوضر ور گئی ہے جب تم کوحضور نور برنور سرکار کل عظیفے سے در بارمعلی سے کفری مبرلگ چی ہے گھر تمہیں واسط ہی کیار بااسلام کے مض وہوکہ بازی کے لئے مسلمان ہے ہوئے ہوور نەمسلمانی ہے کوسوں دور ہوا گر کوئی و ہابی ویو بندی علیہ ماعلیہ میہ کیے کہ <del>صا</del> اس حدیث ہے تو ذکر الی کا پڑھنا آ واز بلند ثابت ہوتا ہے کہ بیاعتراض کرنے والاشرع شریف ے جابل اندھا ہاور قرآن یاک سے ذرامس نہیں رکھتا اگر قرآن کریم سے نابت ہوجائے کہ ذکر اللہ ذکررسول ہے علیہ پھرتو معاملہ صاف ہو جائے گافقیر کی زبانی نہ سنوالا بذکر اللّه تطمین القلّق سیدالمفرین سیدی امام مجاہدرضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ اس آیت کریمہ میں ذکر اللہ ہے مراوفر مایا بحمد عالیہ تو قرآن کریم کی نص قطعی ہے ثابت کہ ذکراللہ ہے قلوب کواطمینان حاصل ہوتا ہے اورسید اُمفسن کی تغییرے تابت کہ ذکر اللہ ہے مراد ذکر ہے حضور نور پر نور سرکارکل سیدالکل عظیمی کا معاملہ صاف ہو گیا کہ جب حدیث نورانی ہے ذکرالی کا جبر ثابت ہے اور ذکرالی ذکر تھری ہے عظیمہ تو ذکر تھری کے بھی نماز کے بعد جمرآ ٹابت ہوگیا۔ ولڈ تعالی ورسولہ الاعلی الحمداور سینے ذکر سمحبوب دانائے غیوب عظیمی وللم كاكرنا قيال تبعيالني وان تبعدوانعمة الله لا تخصوها قال سميل بن الله القستري رحمته الله في تفيسره نعمته بمحمد على ويجوالله تعالى فرماتات اگراللہ کی نعمتوں کو گئو تو گن نہیں سکتے ہوا درسید المفسر بن سیدی رضی اللہ عنہ، نے فر مایانعمت اللہ ہے مراد حضورنور برنورصاحب لولاك عليضة مين تويبانير آيت كريمه كاميمغني موكا أكرتم مير بيحجوب ياك صا لولاک عظیم کاذ کرمبارک اور اوصاف مبارکہ شارکرتے رہوتو شارنہیں کر سکتے ہود کیصوان آیات مباركه كي تفييرون كوشفانثريف سيدي قاضي عياض مالكي رحمته الله تعالى ميس اورسيد العلماء قاضي عباض مالكي رحمته الله دیا ہیں کے سرغنه عبدالو ہابنجدی کے زو دہجی معتبر ہتی ہے اس نے بھی بعض ان کے اقوال کواپنی

كتاب" كتاب التوحيد" مين نقل كيا ب اگر چنقل كرنے ميں خار جيت سے كام ليا ہے ايمان دارى سے كا نہیں لیا ہےاب حضورصا حب یولا گئ علیہ کا ذکر شریف با داز بلند کرنا نماز کے بعد ثابت ہو گیااور پھر تعجب بك وبابيديوبدنديذرا يجانصاف كاملين تويمسكة آن كريم يرص بوجاتا بقال الله تعالى يا يها الذين آ منو اصلو عليه وسلمو اتسليما تو الله تعالى نے بیتھم مطلق بیان فرمایا ہے کوئی قیرمبیں لگائی یہیں فرمایا کہ درود شریف یا سلام شریف آ ہت یڑھنا جائزاور بآواز بلندیڑھنا حرام یا پیپیٹھ کر پڑھنا جائز اور کھڑے ہو کر پڑھنا حرام یا پیکداذ ان کے بعد حرام <mark>اور غیراذ ان کے بعد جائز یا یہ کہنماز کے بعد حرام اور غیرنماز کے بعد حائیز جب کسی قتم کی قید واقع نہیں</mark> ہاورنہ ہی اللہ تعالی نے کوئی قیدلگائی ہے۔ تو ای تھم مطلق ہے۔ بسمئل اللہ تعالی ہو گئے نماز کے بعد درود شریف بآواز بلندير صنے كامئلہ باجماعت ثابت ہوا۔ كيونكه لفظ صلواسلموا كے جمع صفيے كے آئے ہوئے ہيں \_ یہاں سے خود درووشریف بآواز بلندیڑھنے کا ثبوت مل رہا ہے اور پھریہ بات بھی ظاہر ہے کہ مسلمان یانچوں وقت نماز میں جمع ہوتے ہیں ۔ تو درو دشریف بھی جمع ہو کریڑھنے کا حکم یا ک ہے تو صاف یا جما باوازبلندير هنااى آيت مبارك عابت باورستلدقيام ميلاد شريف كابهى اى اطلاق ي تابت ہے جومنع کامدی ہونع کی کوئی دلیل پیش کر مے محض زبانی کہد دینا کہ یہ بدعت اور مہرام ہے کوئی دلیل پیش کی ہوتی حرام ہونے پرند کدر بانی رث لگاتے جاؤ۔

اورسیدی سندی شخ مشائخنانی الحدیث والفقه والورع والاعتقاد ملک العلماء شاه عبدالحق محدث و بلوی علیه رحمته الباری فی سندی مشکوة شریف میس باب الذکر بعدالصلا قریم تحصیص فرمایا به بدانک به جهر بذکر مطقا گو بعد از نما ز مشروع است و ار د شده است درو محادیث.

دیکھوائمہ دین رحمہم اللہ تعالی نے صاف صاف تصریح فرمائی ہے کہ نماز کے بعد ذکر جہری جائز ہے۔اگر وہائی وہوبندی بیاعتراض کرے کہ ہاں صاحب ہم بھی مانتے ہیں کہ درود شریف بآواز بلند جائز ہے۔لیکن منع کرنے کی وجہ بیہ ہے۔ کہ جب جماعت کے ساتھ درود شریف بآواز بلند پڑھا جائے گا۔ تواس وقت جو نمازی بعد میں آتے ہیں۔ اُن کی نمازوں میں خلل واقع ہوتا ہے۔ ہم اس وجہ منع کرتے ہیں تواس کا جواب یہ ہے۔کہ اند بھے بیاعتراض حضور نور پر نورصاحب لولاک سرکا بدوعالم عظیمت پر کررہا ہے۔ کیو جواب یہ ہے۔کہ اند بھے بیاعتراض حضور نور پر نورصاحب لولاک سرکا بدوعالم عظیمت پر کررہا ہے۔ کیو

نکہ جب حضور نور پر نورصا حب اولاک علیقی آبا واز بلند شریف ہے ذکر جمری فر ماتے تھے۔ اور مع اصحاب کرام کے تواس وقت جونمازی بعد میں آتے ہوں گے۔ اُن کی نماز وں میں خلل واقع ہوتا تو جونمازی بعد میں آتے ہوں گے۔ اُن کی نماز وں میں خلل واقع ہوتا تو جونمازی بعد میں آتے ہوں گے۔ اُن کی نماز وں میں خلل واقع ہوتا تو جونمازی بعد میں آتے ہوگیا۔ اور یہی بات متعین ہے۔ ور نہ حضور نور پر نورصا حب لو اگر خلل واقع نہیں ہوتا تو ہمارالد عا ثابت ہوگیا۔ اور یہی بات متعین ہے۔ ور نہ حضور نور پر نورصا حب لو لاک عقیقہ کے فعل نورانی کی معاذ اللہ قباحت الازم آتی ہے۔ تیرے فتو ہے کہ بند اہمارالد عا ثابت ہو گیا ہے۔ و بابیاد یو بندیا تو بہ کراس فتو ہے ور نہ مر نے گیا دیو بندیا تو بہ کراس فتو ہے ور نہ مر نے کے بعد پچھتا ہے گا چر پچھتا ناکسی کا م نہ آ کے گا آگر کوئی و بابی یا دیو بندی ہے۔ اعتراض کرے کہ نہیں صف ہم تو اس واسط منع کرتے ہیں۔ کہ تبہارے فتادی شامی میں اس سے منع فر ما یا گیا ہے اور فتادی شامی میں اس سے منع فر ما یا گیا ہے اور فتادی شامی میں اس سے منع فر ما یا گیا ہے اور فتادی شامی میں اس سے منع فر ما یا گیا ہے اور فتادی شامی میں اس سے منع فر ما یا گیا ہے اور فتادی شامی رحمت اللہ تعالی نے اپنے فتا وسلفا کہ ذکر جمری کا کرنا ہے ہے۔ گرنمازی اور ٹائم سونے والے و فیر می کوشویش کا میں اس میں وہ تا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو تا ہوتواس وفت متحب نہ ہوگا ذکر جمری کا کرنا ہے ہے۔ خلاصہ کا م فتادی شامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا اب نانہ دھوں سے بو چھ کہ جواز فعل کے گئے در جو ہیں پہلا درجہ ہے مباح ہونے کا۔

دوسرادرجه بم متحب ہونے کا۔

تیسرا درجہ ہے سئت ہونے کا۔

چوتھا درجہ ہے واجب ہونے کا۔

پانچوال درجہ ہے فرض ہونے کا۔

اوران پانچوں میں ہے جب کسی کی نفی ہوتو اس کا معنی پیدنہ ہوگا۔ کہ باتی بھی ناجائز ہوگئے۔ مثلاً پہ کہا جگ کدیکا م فرض نہیں۔ اس کا معنی پیدنہ ہوگا۔ کہ واجب سنت مستحب مباح بھی ندر باتو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مستحب ہونے کی نفی کی نہ مباح ہونے کی ایک شئے کے استخباب کی نفی ہے اباجت گی نفی تھوڑ کی لازم آیا کرتی ہے۔ جب استحباب کی نفی ہوئی۔ تو اباجت باتی رہ گئی تو ذکر جبری کا کرنا اس فاوی شرافت سے نماز بعد مباح ثابت ہوا۔ اور دوسر اجواب ہیہ ہے کہ استخباب کی نفی مشروط ہے۔ شرط تشویش کے ساتھ تھا گرکسی کو تشویش نہ ہوتو اپنے اصل پرذکر جبری مستحب ہی رہے گا۔ اور ظاہر ہے کہ درود شریف شن کر

تعالى عنهما كے اور حضور نور رینور صاحب لولاک شیفع یوم النثور علیہ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے گوشت **ورانی کا**گلزاہیں۔اور تحقیق میں حرام نہیں کرتا اس چز کوجس کواللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حلال گیا ہے لیکن قسم ہےاللہ تعالیٰ کی ہرگز جمع نہ ہوگی صاحبز ادی حضورنور پرنورصا حب لولاک علیے کی اورلڑ کی وثمن خدا کی ایک شخص کے نکاح میں پس میرے حضورنور برنورشیفع یوم النشورصا حب معراج علیقہ نے کردیا۔ حضر فاطمنه الزهرا خاتون جنت رضى الله تعالى عنهما كےمعا ملے شریف کواینے معاملے شریف کی مثل کہ حضور نور برنور صاحب معراج شیفع یوم النشور علی نے اپنی صاحبزادی نورانی رضی اللہ تعالی عنہما کی ایذا کو امرمباح ہے بھی جائز نہ رکھااور حجت قائم فر مائی ان الذین یو ذون اللہ ورسولیعتھم اللہ فی الدینا والاخر ہ ائتی کلام الباجی رحمته الله تعالی عنه، اورتخ تلج کی ہے ابن عسا کرنے درتاریخ خود جو کہ تاریخ دمثق ہے اور وہ اسی جلدوں میں ہے بطریق بحی بن عبدالملک ابن ابی عینیہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ہے بیان فرمایا نوفل بن فرات نے اور نوفل عامل حضرت سید ناعمر بن عبد العز بڑا کے ہیں ۔ کہ ایک شخص جو کہ حضرت سید ناعمر بن عبدالعزیز کے عاملین میں ہے تھا۔اس نے شرک کی نست کی میر بے حضور نور برنورسدالکل ہراللہ مطہر اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کی طرف جب یہ بکواس اس کی سید ناعمر بن 💎 عبدالعزیز رضی اللّٰدعنہ، کے والدہ ماجد نے شنی تو آپ نے سر دآ ہ بھری اور دیر تک سرمبارک آپ نے گر بیان میں ڈ الے رکھااور خاموش رہےاور دہر کے بعدس مبارک کواُٹھایا۔ پھرفر مایا کہ میں اس کی زبان کوکٹواؤں ہااس کے

ہاتھ پاؤں کاٹ دول یااس گوٹل کروں۔آخر کارآپ نے اس کونو کری سے علیحدہ فرمادیا اور فرمادیا گہ: ب تک میری زندگانی ہےا سے عامل نہ بنایا ۔ جائے ماذ کرہ ابن عسا کراور علامہ طبری نے در ذخا نیرا عظمی میں ذکر فرمایا ہے۔ (نٹیم الریاض،۳۱۴)

سیدنا ابو ہر یرہ رضی القد تعالی عنہ، نے فر ما یا انہوں نے کہ آئی سبعہ بنت ابولہب حضور نور پر نور صاحب
اولاک علیہ کے دربار معلیٰ میں اُس نے عرض کیا کہ حضور علیہ اوگ کہتے ہیں کہ میری بہن دوز فی
ہے۔ پس پر کلمہ سنتے ہی حضور شہنشاہ دوو عالم نعیم دوعالم علیہ اپنی مجلس نورانی ہے باہر جلوہ گرہوئ اور
سبعہ بنت ابولہب حضور نور پر نور صاحب لولاک علیہ ہے میچھے ہی تھے تیس اور میر سے حضور نور پر نور صاحب المعراج علیہ ہے کہ اور میں اور میر نے حضور نور پر نور صاحب المعراج علیہ ہے کہ اللہ علیہ ہے کہ ایس میں اور میر نے ایس کے اعتبار سے جس نے ایدا پہنچائی میر نے ایس کے ایتبار سے جس نے ایدا پہنچائی اس نے ایڈ ایس نے ایڈ ایس نے ایک ایس کے ایتبار کی جسے ایک کو ایس نے ایڈ ایس نے ایڈ ایس کے ایک ہیں۔ اللہ تعالی کو انہی کا می اور منافق کے لیے دفتر بھی ناکانی ہیں۔

#### گروه ثالث

تیسراوہ ہے علاء کرا مرحمہم اللہ تعالیٰ کا جنہوں نے والدین کریمین طبیبین طاہرین شریفین رضی اللہ عنہا کے بارے میں توقف کیا

ہے بسبب معارض ہونے دلائل کے اور سیدی شیخ تاج الدین فا کہانی رحمت الد تعالی علیہ نے ور کتاب خود
جس کا نام مخرمتیر ہے فر مایا ہے۔ کہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔ والدین کو بمین طاہرین شریفین
رضی اللہ تعالی عنہا کے حال مبارک کو یعنی ہمیں اس بارے میں تو قف کرنا چاہے اور سیدی شخ مشائخانی فی الحدیث ابن جررحمت اللہ تعالی نے شرح ہمز بیمبار کہ میں فر مایا ہے۔ کہ متو قفان کا قول کیا بی اچھا تول ہے ۔ اور واجب ہے تجھ پراے مخاطب ڈر ہے تو نہایت بی ڈرنا کہ یاد کر ہے تو والدین کر بمین طہین طاہرین شریفین رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسے تقص کے ساتھ معا فر اللہ جو سبب ہے حضور نور پر نور صاحب او لاک علی میں ایک اس کے ساتھ معا فرائلہ جو سبب ہے حضور نور پر نور صاحب او لاک علی ہے ہی او لاک میار کہ رکھتا ہوا ور سیدی علامہ برزنجی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ حرام ہے۔ گالی و نیا اُن مبار کہ رکھتا ہوا ور سیدی علامہ برزنجی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ حرام ہے۔ گالی و نیا اُن اموات کو جن میں ایذ ارسانی ہو معا فرائلہ حضور نور پر نور مرکار کل فخر کل سیدالکل فی الکل کل شیئے ہوالکل سرا الموات کو جن میں ایذ ارسانی ہو معا فرائلہ حضور نور پر نور مرکار کل فخر کل سیدالکل فی الکل کل شیئے ہوالکل سرا

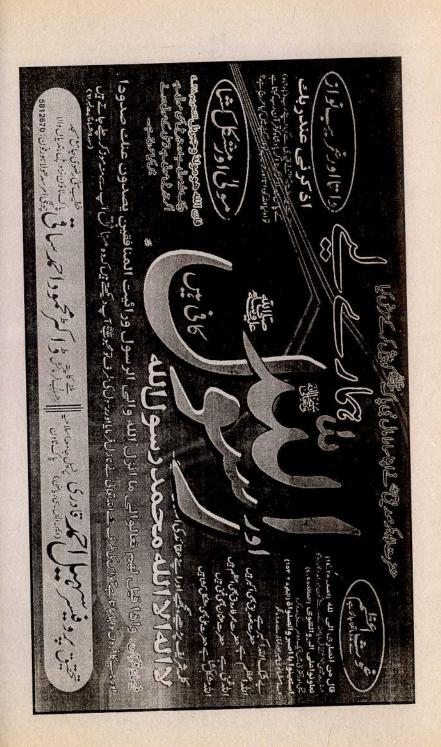

الصلواة والسلام عليك يا رسول الله

# اہل سقت و جماعت کے بیلنی اشتہارات

ا - ہمارے کئے اللہ و رسول ﷺ کافی ہیں ۲ نماز کے 16 مسائل مع مختصر دلائل ۳ فر آن کے خلاف ایک سیازش کا انکشاف ۴ ساہل حدیث (وہا بیوں) کی پر اسرار واردات ۵ سالصلوٰ ق والسلام علیک یارسول اللہ صدیوں سے اولیاء اللہ کا وظیفہ اولیاء اللہ کا وظیفہ

۲۔تراوت کے بین کے رکعت سنت ہے۔ ۷۔مسکلہ طلاق اور رجوع یا بدکاری۔ ۸۔غائبانہ نماز جنازہ ناجائز ہے۔

تمام اشتہارات ہدیدنی اشتہار 5روپے کے ڈاک ٹکٹ بھیج طلب فرمائیں ورس فرآن مجير هرهفته بعدنمازمغرب ختم شريف وتقسيم لنگرشريف

الداعی الخیر: ڈاکٹر محمودا حمر ساقی پروفیسر ہیل احمد قادریR 327 ماڈل ٹاؤن لا ہور

# قرآن پالےکے خلاف سازش کا انگشاف

# تحقيق: علامه رُاكرُ محمود احمد ساقى

إِنَّافَتَحُنَا لَكَ فَتُحًامُّبِينًا مَكَرُوُ وَمَكِرَالِكِهُ لِّيَغُفِرَلَکَ اللّٰهُ مِبَا تَقَدُّمُ مِنُ وَاللَّهُ خَيْسُرُ الْمَسَاكِرِيُن ُذَّبُكُ وَمَـاتَـأَحَّـرُ (الْحَ<sub>ال</sub>) ر العران م (العران ٥٨) تراجماوني حضرات: اور کا فرول نے مکر کیااوراللہ تعالی نے بھی مکر کیا۔ (مولوی محمہ جونا گڑھی) ترجمہ: ہم نے فیصلہ کردیا تیرے واسطے صرت فیصلہ تامعاف کرتے جھکو اوروہ حال چلے اورخدابھی حال چلا اورخدا خوب حال چلنے والا ہے۔ الله جوآ کے ہوئے تیرے گناہ اور جو پیچھےرہے۔ (شاہ عبدالقادر) (مولوي فتح محمه جالندهري) ب شک (اے نبی) ہم نے آپکوایک تھلم کھلافتے دی تاکہ جو کھو تیرے مرکیا کافروں نے اور مرکیااللہ نے اوراللہ کا داؤسب سے بہتر ہے۔ گناه آ مے ہوئے اور پیچیے سب کواللہ معاف فرمائے۔ (مولوي محمود الحن د يوبندي) (مولوي محدجونا گرهي) ترجمهاعلى حضرت: ا بنى ہم نے تم كوايك كلى فتح دى تا كراللہ تعالى تھارى اگلى پچيلى كوتا ہى اور کا فروں نے مرکیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی درگذرفرمائے۔(مودودی) خفیہ تدبیر فرمالی اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر تحقیق فتح دی ہم نے مجھکو طاہر تا کہ بخشے واسطے تیرے خدا جو پھے ہوا تھا فرمانے والاہے۔(اعلیٰ حضرت) پہلے گناہوں سے تیرے جو کچھ چھے ہوا۔ (شاہ رفع الدین) اے محقظہ ہم نےتم کوفتے دی فتح بھی صرح وصاف تا کہ خداتمھارے وَ وَ جَدَك ضآلًا فَهَدِّي (حوره الغَخْلَ آيت ٤) ا گلے اور پچھلے گناہ بخش دے (مولوی فتح محمہ جالندھری) ترجمه: اور پایاتجهکو بحظتا ہوا پھرراہ دی (شاہ عبدالقادر) بے شک ہم نے آ پکو تھلم کھلا فتح دی تا کہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی اور پایا تجه کوراه بھولا ہوا پس راہ دکھائی (شاہر فع الدین) خطائيں معاف كردے\_(عبدالما جددريا آبادى) اور تحقیراه بھولا یا کر ہدایت نہیں دی (مولوی محمد جونا گڑھی) اے پینمبر بیرحدیبہ کی صلح کیا ہوئی۔ در حقیقت ہم نے تمھاری تھلم کھلا فتح اوررستے سے ناواقف دیکھا توسیدھارستہ دکھایا (مولوی فتح محمہ جالندھری) كرادي تا كهتم اس فتح كے شكر يدييں دين حق كى ترقى كيليج اورزيادہ كوشش اورآب كوب خبريايا سورسته بتايا (عبدالماجدوريا آبادي) كرو اور اس كے صلے ميں تمھارے اگلے اور پچھلے گناپ معاف اور ناواقف راه یا یا اور پھر ہدایت بخشی (مودودی) كرے۔(ڈیٹنذیاحر) اورشمصیں کم کردہ پایا تو کیاشمصیں ہدایت (نہیں) کی'' (مرزاجرت دہلوی) بيتك م نة كواك كلم كلافع دى تاكدالله آب كى الكي يجلى خطائس اورتم كوديكها كدراه حق كى تلاش ميس بيطك بيطك بيررب بوتوتم كودين معاف فرمادے (اشرف علی تفانوی) بے شک ہم نے شمصیں ایک فتح طاہر عنایت کی۔ تا کہ اللہ تعالی تھارے اسلام كاسيدهارات دكهايا ( وين نذيراحم ) ا گلے پچھلے گناہوں کو بخش دے (مرزاجیرت دہلوی) اوراللدتعالی نے آ پکوشر بعت سے بے خبریایا سوآ پکوشر بعت کاراستہ ترجمه اعلى حضرت بتلادیا''(اشرفعلی تفانوی) بِ شک ہم نے تمھارے لئے روثن فتح دی تا کہ اللہ

ممھارے سبب سے گناہ بخشے تمھارے اگلوں اور

تم ھارے پچھلوں کے (اعلیٰ حضرت احدرضاخاں بریلوی)

ترجمهاعلى حضرت:

(اعلى حفرت احمدضاخال)

اور مصين بن محبت مين خودرفته ماياتوا ين طرف راه دي